از جنفرت الخاج مضرقر آن مولانامولوي ميدهند البخش دشرك دهت الأنطيه (طبع اول دره ۱۳۸۸)

# إلتماس

مصدقان جفرت المامنامير ال سيدتي جونيوري مبدي موجود خليفة الشرفام والایت جمري مراد الشعلي الشغيباء علم پر واضح جو که دارالاشاعت کتب سلف صافحين جمعية مبدويه يرست اس راقم الحروف يوالد ماجه بير ومرشدمو لا ناهيال سيد دلا ورعرف حفرت كور يه ميال صاحب في تعقيم مرايق مر پرست اس راقم الحروف يوالد ماجه بير ومرشدمو لا ناهيال سيد دلا ورعرف حفرت كور يه ميال صاحب في المقلدين على ايك فعل كاتر جمد كر كر معد حواقي مفيده واليف حضرت ميال سيد زين العابدين جمير مرايق مولفه كتاب حرز المصلين كي ايك فعلى كاتر جمد كر كر معد حواقي مفيده واليف فرمايا تعالى جودود فعد بالي بلي سي تعد او بين بعض تنظيم المعالى المواجه والمعاديق من المعادم عن التي جواد الله يحت المعداي رساله بين المواجه والمواجه والمحاجم والمواجه والمواجه والمواجه والمواجه والمواجه والمواجه والمحاجم والمواجه والمحاجم والمواجه والمحاجم والمح

بید ظاہر ہے کہ ہمارے یہاں ادکام عبادات و معاملات شرعیہ پر عمل جود حذرت اما منام ہدی موقور اور آپ کے صحابتی اتباع و تقلید رہنی ہے۔ اس میں انز جبتد بن میں سے سی ایک کے ذہب کے ساتھ مقید ہوئے کی صورت نہیں ہے البتہ اکثر ویشتہ عقائد و اعمال میں اعظم ابوطنیفہ کے اتو ال کی مطابقت پائی جاتی ہو ایس عقائد و اعمال ام شاخی کی موافقت میں جیں اور بعض اعمال و میگر جبتد بن کے اتو ال و فقاوی جس سے جس اور بعض اعمال و میگر جبتد بن کے اتو ال سے بھی مطابقت رکھتے ہیں اور جو کوئی مسئلہ در چیش ہواس میں جبتد بن کے اتو ال و فقاوی جس سے جس کسی کا قول عزیم معلوم ہوا ہی کا اختیار طوظ رہا ہے اور زیادہ تر استنباط احکام میں کتب فقد علما و متقد میں کی صفید مطلب تا بت ہوتی ہیں۔ اور متاثر بین کی کتابی بھی جن شی حقد میں کی تقلید طوظ رہا ہے اور افراط وقتر بط سے گریز کیا گیا ہے لہذا چند ضروری اقتباسات ہوتی کتب ور سائل سے اس جنق رسالہ میں گئے جین تا کہ اس کی افادیت میں اضافہ ہو۔

ان می کتب ور سائل سے اس جنق رسالہ میں گئے جین تا کہ اس کی افادیت میں اضافہ ہو۔

فقیر سید خدا بخش رشدتی مہدوی فقیر میں دور استر میں جین کا کہ اس کی افادیت میں اضافہ ہو۔

فقیر سید خدا بخش رشدتی مہدوی

### بسم الله الرحمان الرحيم جراغ دين مهديّ

# اسلام

الله تعالى فرمات به إنَّ اللَّه بينَ وعندالله الإنسلام - (ترجمه): بينك وين روين رفق الله ك یاس اسلام ہے۔اسلام کے معنی لغت میں خدا کے تکم پر گردن رکھنے کے ہیں۔ پس خدائے تعالیٰ کو خالق ومعبو دواحد مان كراس كے خليفوں كے سنائے ہوئے احكام كو تبول كرنا اور بجالانا ہى خدائے تعالى كى عباوت و بندگى كالمنجح راستہ ہے جس كوالله تعالى في وين اسلام فرمايا ج - نيز الله تعالى فرماتا ج أفَهَن شَرَح اللَّهُ صَدرَة لِلإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَىٰ نُورِ مِن رَّبِهِ ء فَوَيلُ لِلقَسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِن ذِكْرُ اللَّهِ ء أُولَاثِكَ فِي ضَالٍ منتنسن ٥ (جز٣٣ ركوع١٦ آيت٢٢) بهلاه وفض جس كالبينه كلول ديا الله في اسلام كے لئے تووہ النام يرورد كاركى طرف سے تو رمعرفت پر ہے ( کہیں سخت ول اس کے برابر ہو سکتے ہیں ) کہیں عذاب کی شدت ان کے لئے ہے جن کے ول سخت میں اللہ کے ذکر ہے وہ گروہ غافل اور علدل کھلی گمراہی میں ہیں۔اس آیت شریفہ کے تحت تغییر قاوری میں لکھا ہے استخضرت سے روایت ہے کہ سیند کشاوہ اورول کھلا ہونے کی نشانی پھرنا ہے۔ دار مخلو د (ہمیشہ کے کھر) کی طرف لیمنی آخرت کی طرف متوجہ ہونا اور پہلو تھی کرنا ہے دارالغرور ( دھوکے کے گھر سے ) بھتے دنیا سے پر ہیز کرنا ہے (تنسير تاورى جلدووم مطبوعه) ير الله تعالى فرماتا ب-فَهَنْ يُسود اللَّهُ أَنْ يَهْدِ يَهُ يَشْرَح صَدْرَة لِلْإِنسُلَامِ ج (جز ٨ركوع) ترجمه جس كوالشرع بتائي كمهدايت كرية كول دينا باس كاسيداملام كي لئے۔ ا ما مغز الیّا کیمیائے سعادت میں تحریر فرماتے ہیں اس آبیت شریفہ کے متعلق سحابیٹنے یو چھایارسول اللہ ! سینہ کس طرح کھولا جاتا ہے تو استخضرت نے فر مایا کہا یک نورول میں پیراہوتا ہے جس سے سیندکشا دہ ہوتا ہے پھر سحابہ نے بوچھااس کی علامت کیا ہے تو آنخضرت نے فرمایا ول دنیا سے شنڈا ہوجاتا ہے (دنیا کی رغبت دل سے زائل ہوجاتی ہے )اور

#### ا خرت برراغب ہوتا ہے (سمیائے مطبوعہ طبع مسلمانی صفحہ ۵۲۹)

حضرت اما منامبدی موعود خلیفة الله مهمسر رسول الله صلی الله علیجاوسلم في الله تعالی کے حکم سے ترک دنیا اور طلب دیدارخدا کی عام دعوت جوفر مائی اسلام ہی کی دعوت فر مائی امام علیہ السلام کی دعوت کو ماننے والول کے سینول کواللہ تعالیٰ نے اسلام کے لئے کھولدیا تو وہ اپنے بروردگار کی طرف سے نورمعرفت برہوئے یعنے وہ دنیا سے منھ موڑ کراللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے والے مسلمان ہوئے البذا آخرت سے منھ پھیر کرد نیا اور اہل دنیا کی طرف متوجہ ہونے والے اسلام سے است بی دور ہیں جس قدر کہ آسان سے زمین دور ہے۔ حضرت علامہ میاں مین مصطفے مجراتی تنظیم رفر مایا ہے کہ اس ذات انبیاء صفات (امام مبدی موعود ) کافیض اس قدر ہوا کہ شار میں نہیں آسکتا کی سو بلکہ کی ہزارا شخاص فاسق ور بزن جابل اور طالبان دنیا محض اس بدرمنیر روشن ضمیر کی ملاقات سے درجه کمال کو بینیے اورا خلاق پیندید ہ مثلاً ترك دنيا 'طلب خدا' ذكر دوام' تجريدتمام مخلوق سے علحد گی نماز'روزه' حلم وحيا'صدق وصفا' امانت وو فاء ديانت و سيانت' حق كوئي 'حق جوئي 'نشليم تفويض تو كل صبر وقناعت شجاعت وايثار فقر واخلاص محاسبة فس مرابط مُراقبهُ مثامدة مكاهفه' فا قد کی ہر داشت ماسوی اللہ کے ہر تعلق سے باطن کا انقطاع علوجہ یے تھن ذات خدا کی طلب اوقات کی رعابیت سیاسی كامول سے بے بعلقی اللہ كا بنوف اور اللہ سے اميد انصاف احسان وغيرہ اعمال صالحداس حد تك حاصل كئے كدان سب کاؤکرکرنا وشوار ہے اور پیصلتیں معتبر راویوں سے متواتر سننے اور گروہ مہدی میں بظاہر دیجھنے سے بھی معلوم ہوئیں (جوابرالتفيديق مطبوعة عنفيه ٥٥ طباعت جديد) نيز حضرت بندگي ميان سيد قاسم مجتبد گروه ني تحرير فرمايا ب-حقيقت د- بن اسلام كهطلب ويدارخدااست برايشال شريعت گشت (ميز ان العقايدمطبوعه صفحه ۴۱) ترجمه: دين اسلام كي حقيقت جوخداکے دیداری طلب ہان پر یعنی مہدویوں پرشریعت ہوگئی۔ نیز حضرت جمتید گروہ نے تحریر فرمایا ہے بندگی میاں عبدالهجید مخرمووند که هر چه حضرت میران فرمو دند که شریعت جمال است (ماییند النقلید مطبوعه) حضرت بندگی میال عبدالجيد فرمايا كرحفرت مبدئ في جو يكفر ماياشريت وي بيع احكام متعلقه إوالمت محرى جوطريت ك ا حکام ہیں ایکے اصول وفر اکفن ان کی فرضیت و وجوب کے ظاہر ہو جانے سے بھڑ لیے شریعت ہی کے ہیں ۔جس کے اصول بإاركان اور ديگر فرائض و واجبات كاا نكار كفر ونسق كانتكم ركفتا بي حضرت بندگي مياں و نيمولف انصافنامه نے تحرير

فر مایا ہے۔ حضرت مہدی نے فر مایا کہ میں اللہ کی کتاب کو ٹیش کیا ہوں اور گلو تی کوؤ حیداور عبادت کی طرف با تا ہوں ئیر
تحریفر مایا ہے۔ نقل ہے حضرت مبدی نے فر مایا کہ خدائے تعالیے نے اس بندہ کو مبدی کر کے بھیجا ہے اس راستہ کی
طرف دیوت کیلئے جو حق تعالی نے فاص کر بُنی کو تکم کیا ہے۔ قُل ھاندہ سبینیلین اُن عُوا الین الله قف
علی بَصِیئر وَ اَفَا وَهَن اَ تَبْعِنی (جو ۲) (ترجمہ) کبدوائے گئا ہے جمہری راہ ہے باتا ہوں گلوتی کو فالق
کی طرف بیرائی پر میں اور جرا تائم مقام (مبدی) نیز حدیث شریف ہے نی صلح نے حضرت مبدی کے حق میں فر مایا
کی طرف بیرائی پر میں اور جرا تائم مقام (مبدی) نیز حدیث شریف ہے نی صلح نے حضرت مبدی کے حق میں فر مایا
المهدی نوب کی نیفوا افری و لا یخطی (ترجمہ) مبدی بھی ہے جمیر نے قدم بھٹرم چلے گا اور خطا
فریس کریگا 'اور حضرت مبدی نے فر مایا ہے کہ بندہ رہول کے قدم بھترم ہے (انصافنا سریا ہے ۱۱)

مختی ندر ہے کہ اسلام کے احکام جو بندوں کی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں احکام شریعت ہیں اور جواحکام بندوں
کی رو حاتی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں احکام طریقت ہیں شریعت کے احکام کا کمل بیان اور شریعت کی بخیل حضرت محمہ
مصطفے خاتم الانفیا عسلام کی صفت ظاہری جو سے تعلق رکھتی تھی ٹیس آپ کے واسطے سے دین اسلام از روئے شریعت کمل ہوا اورا حکام طریقت کا ظہارو بیان آئخضرت کی صفت باطنی والدیت کے اظہار سے تعلق رکھتا تھا 'چونکہ آئخضرت کمل ہوا اورا حکام طریقت کا ظہارو بیان آئخضرت کی صفت والدیت بھی تختی رہی ۔ اس کے اظہار سے متعلقہ جواحکام طریقت شے وہ بھی تختی رہے اور اصول اور دیگر فر اکفن طریقت کی فرطیت گا ہم نہیں ہوئی تھی ۔ بلکہ خاصان آئت بی ان احکام سے آگائی پائے رہے اور ان کی پابندی فرماتے رہے جواولیا ء اللہ اور صلحاء امت ہوئے جن میں بہت سارے متعققین صوفیائے کرام مشہور وہ عروف ہوئے ہیں جن کا اتفاق اس امر پر تھا کہ صلحاء امت ہوئے جن کی خاتم امام مہدی موعود خلیفۃ اللہ ہوں گے جوا ظہار والدیت بھری پر منجانب اللہ مامور ہوگر احکام متعلقہ بولا ہے تھا کہ اوران کی بابند کو گری کے بیات اللہ مامور ہوگر احکام متعلقہ بولا ہے تکا بولا ہوئے میں گئے سعد الدین جوئی کا بیقول نہ کور ہے۔

جو براول را كه حقیقت و ات مصطفاً است دوطر فدمظیر با بدمظهر یک فتم نبوش بدوشود ومظهر یک فتم و اینش بروشو دای مظهر كه است كه أورا مهدی گونند و صاحب فرمان و صاحب زمال نامند واوسلطان مراطین المیا واصفیا واست و فیض بمرانبیا و المیاریز و فیض است

(ترجمه)جوہراول کے لئے جوذات مصطفے کی حقیقت ہے دوطرف مظہر جائے ایک وہمظیرجس پر نبوت مصطفے عنتم ہوا (اوروہ خود آنخضرت بی ہیں )اور دوسر اوہ مظیر جس برآ ہے کی والایت ختم ہواور بیر (دوسر ا)مظیر وہ ہے جس کومہدی کہتے ہیں اور صلاب فرمان اور صلاب زماں سے موسوم کرتے ہیں اور وہ سماطین اولیا ءواصفیاء کا سلطان ہے اور تمام انبیاء و اولیا ء کافیض اس کے فیض کاجزء ہے۔ ایسے بی بیانات حضرت مبدی کے بارے میں بینے اکبرمی الدین ابن عربی کے فتو حات مکیهاورفصوص الحکم میں ہیں ۔نیز کتاب انسان کامل وغیرہ میں ایسے اقوال بکٹرت ملتے ہیں جن کاخلا صہ یہ ہمیکہ تمام كائنات كوپيداكرنے سے اللہ تعالى كامقصودائے عارف كافل محرمصطفے كوپيداكرنا تھا۔ چنانچه حدیث قدى ميں آيا بلولاك لما خلقت الافلاك (ترجمه)ا عداً كم أرتم نبوت (تباراوجود تقعو وندبوتا)توبسان آسانوں (اس ساری کا ئنات ) کونہ پیدا کرتا اور آنخضرت کی پیدائش سے مرادآپ کی ولایت کی شان کا ظہار تفالیس الله تعالی نے ایخضرت کے بعد حضرت امامنامیر ال سید محمد جو نپوری مبدی موعود کو اپنا خلیفہ اور ایخضرت کا ہمنام و ہمسر بنا کرمبعوث فرمایا۔ پس حضرت مبدئ کے واسطہ سے وال یت محدی ایعنی چشم سر سے دید ارخدا کی شان کا ظہار ہوا۔ اوراس سے متعلقہ احکام جو احکام طریقت تھے نافذ ہوئے اور اصول وفرائض طریقت کی فرضیت قرآن ہی ہے المخضرت کے بیان سے جواللہ تعالی کی مراد کا بیان تھا ظاہر ہوئی۔ چنا نچے حضرت اما منّا کا فرمان ہے حق تعالی مارا کہ فرستاده است مخصوص برائے آنست که آن احکام و بیان کتعلق بولایت محمدی دار د بواسط مهدی ظاہر شو د (ام العقا مکہ المعروف بعقیدہ شریفہ ) ترجمہ جن تعالی نے مجھے جو بھیجا ہے مخصوص اس کئے ہے کہ وہ احکام اور بیان جو تعلق ولایت محری ہے رکھتا ہے مہدی کے واسطہ سے ظاہر ہوایس انخضرت کالقب مرا داللہ ای معنی میں ہے کہ انخضرت وارث ولایت خاص مجری اورسرتا یا والایت محری کامظیر ہوئے اور آپ کی ذات سے دین اسلام از روئے طریقت بورا ہوا۔اس كاطرف اشاره ان مديثون من بي جوسران الابصار من الله كي كن مير قال عليه السلام يقوم بالذين في آخرالزمان كما قمت به في الزمان اخرجه الحافظ ابو نعيم الاصفها ني في صفة المهدي وعن عليٌّ قال قلت يا رسول اللَّهُ امامناً المهديُّ ام من غير نافقال رسول اللَّه صلعم بل منَّا يختم اللَّه به الدين كما فتحه٬ بنا اخرج

هدالحديث جهاعة من الحفاظ في كتبهم هنهم ابوالقاسم الطبراني وابو فعيم العلم الطبراني وابو فعيم الاصفهاني وغيرهم (سراح الابصار) ترجمه:- تي سلى الشعلية وسلم فر مايا كه (مهدي ) دين كوآخر زما في من المرحد على الله عليه المرحد على المرحد المرحد المرحد المرحد المرحد المرحد المرحد على المرحد ع

حفرت بندگ میال شاه بر بان نقر برفر مایا بنتل ب که شمطر ح رسول الله کی رطت کے وقت آیہ بندا ۱ اَلْیَا وَمَ الْکَمَلُتُ لَکُمْ دِیْنَکُمْ وَاَتْمَمْتَ عَلَیْکُمْ نِعْمَتِی وَرَضَیْتُ لَکُمُ الْاِسْلاَمُ دِیناً ۔ (بڑ ۱۰ رکوع ۵)

ترجمہ: آج میں کامل کرچا تہارے لئے تہارا دین اور اوری کی میں نے تم پراپی فعت اور پند کرچا تہارے
لئے دین اسلام کو نازل ہوئی اور انخضرت نے اپنے اسحاب کے حق میں ہے آجہ ین اور مقر بین منظور وہشر سے اس امام مختیق (مہدی موجود ) نے اپنے تمام اسحاب کے حق میں جن میں مرد کورتیں مہاجرین اور مقر بین منظور وہشر سے اس طرح فر مایا کداے اسحاب تہبارے حق میں حق تعالیٰ کافر مان ہوتا ہے آلیت ہو م اسمح کھ لٹ آگئی ہی دین نگر می اور ایس میں تعالیٰ کافر مان ہوتا ہے آلیت ہو م اسمح کھ لٹ آگئی ہی دین نگر می اور جمہ ) آج میں کو آت کھ میں تھ کھنے تھے کہ تبہارا دین اور بوری کرچا تم پرائی فعت (اپنا دیدار) اور پسند کرچا تم ہارے لئے دین اسلام کو رہے خطاب کیا تھافر مان خدا ہوتا ہے کہ وہ بیل کرچکا تم ہارے کے دین اسلام کو رہے خطاب کیا تھافر مان خدا ہوتا ہے کہ اس اسلام کے دین اسلام کی دین اسلام کے دین اسلام کی دین اسلام کردین کی دین میں دین میں کہ دین اسلام کی دین کی دین میں دین مین کی دین میں دین میں دین مین کی دین میں دین میں کی دین میں کی دین میں دین میں کی دین میں کی دین میں کی دین میں کی دین کی دین کی دین میں کہ کہ دین کی دین کی دین کی دین میں کہ کی دین کی دین سلام کی کیٹ کیک کی دین کی کورٹ کی کورٹ کی دین کین کی کورٹ کی کورٹ کی دین کی کورٹ کی کین کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی دین کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کی کورٹ ک

نہ ہم کسی کے ( ظاہری اٹا شکے )وارث ہوتے ہیں اور نہ کسی کو ( ظاہری اٹا شکا )وارث کرتے ہیں۔(شواہر الولامیت باب۲۸)

حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم في دور فتم نبوت مين پانچ (۵) اصول دين بيان فرمائ (۱) كلمه طيب لَا إلله إلا الله مُحَدَّمَةً وَسُولُ الله (۲) نماز (۳) زكوة (۴) روزة ما ورمضان (۵) فج ان مين كلمه طيب اصل اعتقادى جاوراصل اصول اعتقادى دور نبوت حضرت محمد رسول الله صلع كوافضل الانبياء جانتا ہے ۔ باقى جاراركان شريعت بين اور راو خدا ميں ججرت و جبادا جماع صادقين كرما تحدر بناتھو كل ولؤ كل على الله وغير بإان اركان كے لوازم كى ديثيت سے فرائض شريعت بين ۔

حضرت مہدی موجود خلیفۃ اللہ خاتم والیت مجر کی مراداللہ صلی اللہ تلیم اور اظہار والیت مجدی بیل چید اصولی دین بیان فر مائے (۱) ترک و نیا (۴) عزالت از طاقی (۴) و کر خدا اتحالی دوا ما (۳) علب و بدارخدا (۵) تو کل تمام بروات خدا (۲) منکر مہدی کو کا فرجا نیا (انصافنا مدو غیرہ) ان جس پانچی ارکان طریقت ہیں اور چھٹی اصل حضرت مہدی کو کو کو خرت میں اس میں بائی ارکان طریقت ہیں اور چھٹی اصل حضرت مہدی موجود کو کو خرت میں بوقت میں بوقت میں ہوتے ہیں اور چھٹی اس کا نہیں ہے جہدی ہوجود کو کو خرت کے محدر سول اللہ تا ہے ان بانچی ارکان کے ساتھ ججرت از خانمان بھیجہ صادقین کا دوین و دار ہ مے لئے محدر سول اللہ تا ہے ان بانچی ارکان کے ساتھ ججرت از خانمان بھیجہ صادقین کا دوین و دار ہ مے لئے اجماع دیکر خدا میں بوقت شب بیداری میں اپنی نوبت پر حاضری وائرہ طالبان خدا میں رزق حاصل فی سیل اللہ میں سویت ہررزق جدید جوخدا و سال ہی سیل اللہ میں موجود کی باہدی سے فراکفن طریقت اور اقر ارتزک و نیا وطلب دیدا ہو خدا کے شرک شرک کے اور مر شید صادق میں اور ترک کے دیا اور طلب دیدا ہو کہ کے حدا کے شرک کی نوکری یا وکری جا بھونت کی رضا حاصل کر تیکے عابت نہیں ہوتا اور بغیر دیا وی تعلقات کو مقطع داری وغیرہ و درائع کی صوبت میں رہنے یا اور کری جا بھونت کی رضا حاصل کر تیکے عابت نہیں ہو نواز کی یا مصد ارکیا مقطع داری وغیرہ و درائع کی کے کہ کی نوکری یا دور دری آئی گر میں مشول ہوئے دیا در بینے کے ترک دنیا اور طلب دیدا رضا کرے بے در ہے تین دن یا ایک دن کا مل کر چیر وزی میں مشول ہوئے سے بازر ہے کے ترک دنیا اور طلب دیدار ضدا

كالقرار صحيطة ابت نبيس موتا ان احكام كاماخذ بيفقول شريفه بين \_حضرت بندگي ميان سيدخوندمير صديق ولايت رضي الله

عندنے رسالہ ام العقابد المعروف عقیدہ شریفہ میں تحریر فرمایا ہے نیز (حضرت مہدی علیه السایام نے ) تکم دیا ہے کہ ہر ایک مردوزن پرخدا کے دیدار کی طلب فرض ہے جب تک کہ سر کی آگھ سے یا دل کی آگھ سے یا خواب میں خدا کو نددیکھے موئن ندہو گانگر طالب صادق جواینے دل کارخ غیرحق ہے پھیرلیا ہے اوراینے دل کارخ خدا کی طرف لایا ہوا ہے اور ہمیشہ خدا کے ساتھ مشغول ہے اور دنیا وخلق ہے عزلت یعنے علید گی اختیا رکیا ہے اور اینے سے باہر آنے کی ہمت کرتا ہے ا پیے بھی حضرت مہدیؓ نے ایمان کا تکم فر مایا ہے (تر جمانقل عقید ہشریفہ مطبوعہ ) نیز نقل شریف ہے کہ حضرت ميران عليه السلام فرمودند هر كه سه روز كارغير كند بغير طلب خدائے انگس طالب دنيا است ( حاشيه انصا فنامه مطبوعه صه ۱۳۷۷) جو خص خدا کی طلب کوچھوڑ کر مغائر طلب خدا کسی کام میں تنین دن مشغول ہواوہ طالب د نیا ہے۔ نیز نقل شرایف ہے حضرت میر ال علیہ السام فرمو دند ہر کہ ہے در ہے سدرہ زند ہیر روزی کند طالب دنیا باشد۔ جوکوئی (ترک دنیا وطلب د بدارخدا کا اقر ارکرنے کے بعد بھی ) ہے دریئے تین روز' روزی کی مذہبر کرے طالب دنیا ہوگا (رسالہُ میز ان العقا مم مولفہ حضرت بندگی میاں سید قاسم جمبتد گروہ مطبوعہ ۴۹) اور تر کے میراث دنیا وی جوعبد و لابت میں ترک دنیا کے لئے شرط ہے۔اس کے معنی میں کہ سی رشند دار دنیا دارخواہ وہ با ہے انی یا بیٹا وغیر واس کے تر کہ کامدی شہواوراس کے حصه داروں میں خودکوشامل نہ کرے نہ کسی دنیا دارکوا ہے متر و کہ کامختار بنائے اگر کسی رشند دارکاتر کہ بغیر کسی دعویٰ وطلب کے اپی طرف لوٹنا ہے تو ہرائے خدا کے کرراہ خدا میں خرج کردے اور بلاوجہ شرعی لوگوں سے میل ملاپ دنیا داروں کے ساتھ خود رہنا یا انکوایے ساتھ رکھناعز لت ازخلق اور پر بیز از ماسوی اللہ کیخلاف ہے۔الیی گفتگو ہیں جس میں دین کا فائدہ نہ ہوا وقت کا صرف کرنا سوال کا جواب دینے کے سوائے مصرورت کسی سے مخاطب ہونا سوائے بیان قرآن کرنے یا سفنے کے دنیا داروں کے جلسوں جشنوں ہیں شرکت لہودلعب اور دیگرمو جہات ففلت ازخدا کیجانب میلان ذکر لے قوم مبدوبیش تا رکھی اور کا بین کی اصطلاع ہے تا رکھی ہم اوا مکان ونیا ہیں اور کا بین ہم راواز کے ونیا کا ارادہ دیکتے ہوئے کسب وقد پیرسواش کرتے دسپندالے افخاص ہیں جوکوئی ائمیں سے ترک دنیا اورطلب دیو ادعد اکا قر ادکیا اُسکے لئے علامات طالب صادق سے جوانقید مثر یفدش خاکور ہوئے ہیں متصف ہونا لا زی ہے ورنداسکا اقر ار مر ك و نياوطلب ديد ادهد استح يا بت شهوكا بحراس قر اوكي تجديد مرف ي لل حالت بوش وحوال عن الذم بوگي أكركوتي مرشد اي كوب مريوكو بعد اقر ارزك د نيابعي كسب دوزي

كرفيا وظيفه كارس لين كا اجازت دية وه فودري بربيره الواس أول كاسداق وكا اوفي على كم است كراد دبيري كد (دشدي)

دوام کے خلاف ہے اوران امور کار ک بی ترک خودی ہے اور بغیر دعوت وحلب یا بلاوجہ شرعی از خود کسی دنیا دار کے گھر جانا حرام ہے۔بصورت دعوت وطلب جانا فعل رخصت اور نہ جانا عزیمیت ہے اور کسی دنیا دارکوکوئی فر مایش کرنا یا ذر ترہ برار بھی کسی دنیاوی چیز کاکسی ہے خواہاں ہونا اور بغیر نام خدا ہے دیئے گئی سے پچھ نفتر وجنس لیما 'اقرار طلب دیدار خدا کیخااف ہے ٔ جا ندا دمملو کہ کا کرایہ لیما کسی سے کسی تتم کے نفع کی امید رکھنا 'مجلدار درختوں یا گائے بکری وغیرہ کاان سے نفع یا ٹیکی خاطر رکھنایا بغیر ہاتھ خالی رہنے یا قر ضدار رہنے کے راہ خدا کی فتوح لیما یا فتوح کے انتظار میں رہنایا فتوح کیلئے کسی کے کہنے پر کسی جگٹھیرنا یا راہ خدا کی فتوح بصورت تعین لینا اتو کل پر ذات خدا کے خلاف ہے اور یہی تعین ہے جسكوعين كها كياب -اس كاليما فعل رخصت اورنه ليماعز بيت ہے اور جواموراقر ارطلب خدااورتؤ كل يرخدا كے خلاف ہیں ۔ اٹکاتر ک بی ترک اختیار ہے اور یہی شلیم وتفویش ہے۔ اگر را وخد امیں کوئی فتوح آئے اور خود کو اسکی حاجت ندہوتو دوس ہے متحقوں کو دینے کے لئے کہددے یا خودکسی متحق کو دینے کی نیت سے لے تولیما جائز ہے اگر اپنے مال میں اضافہ کے لئے تو ایسالیما حرام ہے اگر کوئی جائدا دموقو فدائی تکرانی میں ہوتو اس کا آمدنی کامصرف دینی ضرور بات ہی ہوتے ہیں اورمتولی یا تکرا نکار بحالیہ اضطرارا بی ذات اورایئے متعلقین پر بفتدرہا جت صرف کرنے کامجاز ہوتا ہے'جو ابل ارشاد صاحب وائر ہ ہوجسکی صحبت میں کئی مہاجرین ہوں وین و دائرے کے ضروری اُمور میں انکوا جماع کا تحکم وینا' رزق حاصل کوان میں علی السویت تقشیم کرنا وقت شب ذکر خدا میں اینکے درمیان نوبت قائم کرنا باری باری ہے شب بیداری کافکم دینااورخود بھی اپنی نوبت پر حاضر رہنا ہے تینوں امور بھی ہرصاحب دائر ہے حق میں فرائض طریقت ہیں نیز صاحب دائرہ ہی کیلئے واجبات بشریعت سے مید بیکد نماز تبجد بردھا کرے اور اپنے تنبعین میں جواسکی یا بندی کا خواہاں ہو اسکواجازت دے اور حضرت مبدی موعود علیه السلام سے تکم سے بی بی البدا دی کے فیض کی یا د گار میں بہرہ عام کی تقسیم سے حضرت مہدی اور بی بی البداوی اور صحابہ کرائے سے اپنے مرشد تک بن رگان سلسلہ کے بہرہ عام کرنا ہرصاحب دائرہ اہل ارشاد کیلئے واجبات طریقت ہے ہے ہیں ہردائرے کے فقر اءیر بہرہ نیام کی شرکت واجب ہےاور کاسین کیلئے بہرہ عام کی شرکت باعث سعادت ہے اگر اطلاع نہ ہونے سے یا اور کسی عذر مصشر یک نہوں تو کوئی حرج نہیں نیز تکم زکو ۃ کے علاوہ حکم انفاق فی سبیل اللہ جو مالدا روں کے سوائے مسکینوں کے حق میں بھی ثابت ہے اسکی تغمیل بلاتغین مقدارعہد

نبوت میں فرض تھی عبد اظہار والایت میں بقین مقدار بررزق جدید کے عشری ادائی حضرت مہدی موعود کے تھم ہے ہر مہدوی پرفض ہے خواہ تارک دنیا ہو یا کاسب نیز حضرت مبدی موعود علیہ اصلاق والسام ہی پر خب قدر منجانب اللہ ظاہر کیا گیا اوراس شب میں دور کعت نماز بعد نصف شب فرض عشا ہوسات کے بعد بنیت فسو حض السلم تعمالی مقاب بعد المحمدی المحمود ادا کرنا سب مبدو ہوں پرفرض ہوا ہوراس دوگاندی ادائی اصالہ حضرت مبدئ کے سلمدے اہل ارشاد یا براور بعا سب مبدو یوں پرفرض ہونے کی وجہ ہاس کی امات حضرت مبدئ کے سلمدے اہل ارشاد یا ارشاد ہور اور دور کعت سنت عشاء پر حق کے بعد فر دافر دائی اس دوگاندی ادائی فرض ہے۔ نیز بعظے امور جواہل فشل استیوں کے اور دور کعت سنت عشاء پر حق کے بعد فر دافر دائی اس دوگاندی ادائی فرض ہے۔ نیز بعظے امور جواہل فشل استیوں کے اور دور کعت سنت عشاء پر حق کے بعد فر دافر دائی اس دوگاندی ادائی فرض ہے۔ نیز بعظے امور جواہل فشل استیوں کے اور دور کعت سنت عشاء پر حق کے بعد فر دافر دائی اس دوگاندی ادائی فرض ہے۔ نیز بعظے امور جواہل فشل استیوں کے کول کی بادہ کا میں اور دور کہ میں داخل ہو ہو گائی پر مستحب ہوا ہو گئی ہو دوسرے کو جا برت نہیں ہو تا جو برد ہو کی دور نہیں رکھتی ہو تا ہور دور کے میں داخل ہو دوسرے کا برت نہیں ہو کہ کا دور ہو کھا دی اور خسرے میں داخل ہو داخر دائی انسانی امر ہو اس بارک ہیر ہو تھی دائی نہیں کا امر ہو نہی کا اور ہو جو کھا دیا ہو مشابر دور کہ نہی انسانی امر ہو نہی کا اور پر جو کھا دکام میکور ہو سے عظید ہو شریف انسانی امر والد انسانی میں داخل دور سرائد فرائش وزاد النا بی ما خوذ ہیں۔ والمستا میں اقبید انسانی میں اقبید انسانی میں اقبید کی دور انسانی میں افرائی میں اقبید انسانی میں اقبید کی دور انسانی میں افرائی میں اقبید کی دور انسانی میں اقبید کی دور انسانی میں اقبید کی دور کھی دور انسانی میں افرائد کی دور انسانی میں اقبید کی دور کھی دور انسانی میں افرائی میں دور انسانی میں اقبید کی دور کھی دور انسانی میں میں انسانی میں دور انسانی میں میں میں انسانی میں انسانی میں کو دور کھی کی دور کھی دو

# بیعت کی حقیقت تربیت وتلقین و علاقه کی تعریف گرو دمهد و بیدمیں اسکا طریقه

الشتعالي فرماتا بميا اتُنها الَّذِينِ المنوا آطيعوالله وأطِيعُو الرَّسُولَ وأولِي الْأَمر وسنتگیتر (جزء۵رکو۴۵)تر جمه اےابمان والو! علم ما نوائند کا ۱۰ رحکم ما نورسول (الندے خلیفہ) کا ور ن کا جوتم میں ص حن ن حکومت ہوں۔ اس حکم قر ہنی ہے اللہ اور خلیفۃ اللہ اور صاحبان امر کی اطاعت فرض ہے ور س طاعت کا قر رو جب ہے کہی قر رہیمت کہواتا ہے اس حاکم ماول کی اطاعت کا اقر اربیعت شریعت ہے۔ ورپیٹو یا پ وین یعنے مرشدین صادقین کی اطاعت کا اقرار بیعت حریقت ہے۔ کہلی بار بیعب طریقت کورتر ہیت و تمقین کہا جاتا ہے ور س کے بعد کی ہر بیعت ملاقہ کہواتی ہے تر بیت پہلٹین ہونا س شعور یعنے کم از کم دس سال کی عمر میں جا رہ ہے ورسن بوغ بھتے بندرہ سال کے بعدو جب ہے ۔ اور تربیت ملتین کاطر ابقہ سے کہش کوتر بیت ہونا ہولا کا یام وہوؤ مرشد کے رہ برہ بینز کر و رنامحرم عورت موتو پر دے میں بینز کریا چیر دیر تھو تھٹ رکھ کردیمان مقصل معدشرح اور جار کلے حسب ویل ر ہے'' امنت بالله '' ایمان ایا ہیں اللہ تعالیٰ یہ اللہ تعالیٰ ایک ہے ہے شک اور میں ول سے یا ک ہے کوئی اس کا الله كيكنيس وهلي كته " ورايمان الماليس الله تعالى كفرشتول يفر شق ب ثارين على ساج يفر شق الله تعالی کے مقرب میں جبر کیل میکا کیل محز را کیل اور اسر اٹیل و سٹھتیا۔ اور ایمان ایا بیس اللہ تعالی کی کتابوں پر اللہ تعالی کی نازل کی ہونی کتابیں جا رہیں ۔ تو رہیت مصرت موئی ملیدا سائام پر نازل ہونی۔ زبور مصرت و وُ دعید سام پر نازب مولى - جيل مصرت عيس عليه السام يرنازل مونى فرقان (قرآن مجيد ) مصرت محم مصطفى ميكي يرناز بور ورسله ور بیان لایا میں اللہ تعالیٰ کے رسولوں۔ (خلیفوں) یر اللہ تعالی کے رسول خلیجے ایک لاکھ چوہیں ہر رہم وہیش ہیں۔ والبوم الاخراوراياك الياش وزقيامت لأقيامت كاتابران بدوالقدر خيره وشره من الله تعالى - وريرن ايا من تقرير برئ فيكي وربدي تقريري سے بيلي الله ربدي كاف الله تعالى بيان الله تحالي بنكي سے رسى ہے ہرى سے رائنى بيں۔ والبعث بعد الموت حقّ 4 رائدتمالى كامر وہ ب كوزند و كرنا 4 رسب

سے حسب و تابلیا حق ہے۔

اول كلم طيب: لَا إِلهُ إِلَّا الله مُحَمَّدُ رَّسُولُ الله

ترجمه، تبین ہے کوئی معبود موائے اللہ کے " محمہ اللہ کے رسول ہیں۔

وومكلمة شهادت: أَشْهَدُانَ لاَ إلهُ إلاَ اللَّهُ وَحَدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُا نَّ مُحَمَّدَا عَبْدُه ' وَرَسُولُهُ

ترجمہ کو ای ویتا ہوں میں کہنیں کوئی معبود ہوائے اللہ کے وہ ایک ہاں کا کوئی شریک تبین اور گوائی ویتا ہوں میں کرچم اس کے بندے اور رسول میں۔

سوم كُلِمْتُجِيد :شُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلّهِ وَلاّ اللهِ وَاللّهُ وَاللّهُ اَكْبَرْ وَلاَحُولَ وَلاَقُوّةَ إلّا بِاللهِ الْعَلِيّ الْعَظِيم ط

ترجمہ: پاک ہے لقد و رسب تعریف القدی کے لیے ہے اور سوائے القدے کوئی معبود تبیل اور القدی سب سے بڑے ورٹیل ہے حافقت ورٹیمل ہے تو ت مگر القد تعالیٰ کے لیے جو بنند اور برز رگ ہے۔

چِهِ رَمُكُمْ يُوْحِيدُ الشَّهَدُانَ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحَدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلكُ وَلَهُ الحَمدُ يُحْدِينَ وَيُمِيْتُ وَهُو حَـى لاَيْمُوْتُ أَبْدَا أَبِدا ذُوالْجِلالِ والإكرَامِ بِيَدِه الحَيْرِ وَهُوَعَلَى كُلِّ شَيِّى قَدِيْرٌ ط

ترجمہ ۔ گو بی دیناہوں میں کٹبیں ہے کوئی معبود ہوائے اللہ کے وہ ایک ہے۔ اس کا کوئی شریک ٹیمیں' سی ک**ا ملک** ہے

> پھر حصرت مہدی موعود ماہیدالصلوق والسام م کی تصدیق کا قراران الفاظ میں کریں۔ مہدی موعود آمد و گذشت ' مقبل موان است و منکر کافرست (ترجمہ): مہدی موعوق آئے اور کئے جو آبول کیاوہ موان جو انکار کیا وہ کافر

پیم فکر تفی لا إله هوں نهیں إلا الله تو بن تلیس مرشد عاصل رین ماس سے وقت إلا الله تو بکر فرس اور مرشد کا مشاہد دیا و رسیس ور مرشد کا مسادم شد علی معدوم کر لیں ۔ اس فقیرر قم بحر و ف کا اساسلیر بیت یہ بے بیل تربیت میاں سید تحد اسد اللہ کا میاں سید تحد اسد اللہ تربیت میاں سید خد بخش مشدی کے میاں سید خد ابخش مشدی تربیت میاں سید خد بخش مشدی کے میاں سید خد ابخش مشدی تربیت میاں سید خد الله تربیت میاں سید حد کے میاں سید حد تربیت میاں سید محد تربیت میاں سید حد کے میاں سید حد تربیت میاں سید بحد تربیت میاں سید حد تربیت میاں سید بحد تربی تربیت میاں سید بحد تربی بحد تربیت میاں سید بحد تربیت بحد

ہی آئے میں سید ہی آئے ہیں سید ہی آئے تربیت میں سید عبدالقادر کے میاں سید عبدالقادر تربیت بندگی میں سید شاہ مجہ کے بندگی میں سید شہر تربیت بندگی میں سید میں سید شہر تربیت بندگی میں سید میں سید شہر تربیت بندگی میں سید محمود کو ف سید نجی خاتم المرشد تربیت حضرت بندگی میں بھی فی مہا جزئے مصرت بندگی میاں بھی فی مہا جزئے مصرت بندگی میاں بھی فی مہا جزئے مصرت بندگی میں اس سید محمد مبدی موجود عالیہ الصلوق وال مام کے بندگی میر اس سید محمد مبدی موجود عالیہ الصلوق وال مام کے بندگی میر اس سید محمد مبدی موجود عالیہ الصلوق والمام کے بندگی میر اس سید محمد مبدی موجود عالیہ الصلوق والمام کے بندگی میر اس سید محمد مبدی موجود عالیہ الصلوق والمام کے بندگی میر اس سید محمد مبدی موجود عالیہ الصلوق والمام کے بندگی میر اس سید محمد مبدی موجود عالیہ الصلوق والمام کے بندگی میر اس سید محمد مبدی موجود عالیہ الصلوق والم المرام کے بندگی میر اس سید محمد کی موجود عالیہ الصلوق والم کی میں میں میں موجود عالیہ الصلوق والم کی میں میں میں میں موجود عالیہ الصلوق والم کی موجود عالیہ الموجود عالیہ عال

#### ملا قد کی تعریف

تر بیت و بنتین شدہ مخت کا ہے مرشد کی وفات کے بعد مرشد کے جانتین یا کسی اور اہل ارشاد سے دین تعلق اور پی و ابنتگی کا اقر اربیعت ٹانیہ ہے جس کو ملاقہ کہتے ہیں بغیر تر بیت و مداقہ کے رہنا شیطان کے ساتھ رہنا ہے۔ حضرت مہدی علیہ اصلوق و سرم کافر مان ہم و باش با فد اباش یا ہے مروباش باش و شیطان مباش (حاشیہ شریف)۔ ترجمہ ہمر دروفد کے ساتھ روبا مروبا فد اے ساتھ روشیطان کے ساتھ مت رو۔

#### تماز

الترق الخراتات المحالط الوقاق الصلوة عن تبطى عن الفحشاء والمنكو "رجمه:
قائم رکونمازکو به شک نمازروکی ب به بیانی کام امر بری بات سے دعفرت رسول الترسی التد مدیوسم فرویو
قائم کونمازکو به شک نمازروکی ب به بیانی کام امر بری بات سے دعفرت رسول الترسی التد مدیوسم فرویو المصلودة عمود الذین (جائن سیز سیونی) ترجمه نماز وین کاستون بهری سی فرای کمازکوقائم کیاس فرویوس می کوقائم کیاس فرویوس می کارت کوؤ صایا چیز آنخضرت فرویوس کرق درمیون کفراوراسوم که نماز به وی کارت مهدی علیه اصلاق و اسایام فرویا کرها ایدی چین تا کرنی زاروزه امر ما نمازد دین بیل درمت جول در از انسانام فرویا کرها با کرها ایدی چین تا کرنی زاروزه امر ما نمازد دین بیل درمت جول در از انسانام ا

#### طبهارت

نمازے سے طہارت لینی جسم کپڑے اور جگد کی پاکی شرط بے نجاست لینی غااظت سے وراس پاک کا فررجہ پاک پانی یا پاک ٹی ہے کہان نجاست کے قسام پاک پانی کی تعریف پھروضواور عسل اور تیم سے موجبات اوران سے

الله و ب بيان كے جاتے التي ال

### شجاست كالتمين

# مُر دار بوست کی باِ کی

مرد رپوست دہاغت سے پاک ہوتا ہے وہاغت اس کو کہتے ہیں کررنگ دیوے یا دھوپ ہیں سکھا دے ورش سے صاف کرے وہاغت کے بعد اس کو پانی پہنچا تو وہ بخس نہیں ہوتا اور پوست سؤ رکا بہ سبب اس سے نجس العین ہوئے کے کسی طرح سے یا کے بیں ہوتا (تحفۃ الموتین)

## یانی کی ماک کے احکام

الدی نالہ یا پہشر کا بہتا ہوا یائی نجاست اس بیل آر نے سے یا اس کے نجاست پر سے گذر نے سے نایا کے نیل ہوتا اتھو وڑا یائی جو ہوتھوڑی می نجاست آر نے سے بھی تا یا ک ہوتا ہے اگر یائی اس قدر ہے کہ دو ہاتھ سے پائی میں نو تر بین کھل نہ جائے ایسے یائی کا رنگ ' ہو' مزہ جب تک یا تی رہے یا ک ہے' آرتین وصاف میں سے دو

بحل رہیں کی بدل جائے تب بھی پاک ہے اگر ایک بحال رہے دو بدل جا کیں تو پاکٹیں اور پانی وہ وردہ حوش یہ بول کا پاک ہے بیجے چوڑ نی انسانی میں دل کر شرقی رہے ( مالا بد مندہ فیرہ ) حوش کبیر میں جہاں نجاست پڑی بولوہ جگد بولہ جہائے نا یاک ہے کی جگدہ سے بفقد را کے ججوٹے حوش کے بہٹ کر بندو یا قسل کریں۔( سالگیری)

# کنویں کی صفائی کے احکام

## احكامطر إيقهاستنجاء

بیٹابیا پاکاندور بدیر شرجائے کوئی کافذیا گوشی و فیر وجس پر اللہ کانا میااورکوئی میرک تش ہوساتھ در کے وربیت کنا ویس و خل ہوتے وقت یہ ب آلفہ م اِنھی اعمو فی بلک جین الحقیب والحقباقی (یا اللہ و تکابوں میں تیری پناونا پاکی ہے اورنا پاک چیز وں ہے ) پا خانہ میں جاتے وقت بایاں قدم پہلے د طل کرے ور اللہ و تکلیے وقت پید و یاں پاؤں با برنا ہے و رید کے الحد ملڈ بللہ اللّذی فی عنی الای وعافانی وعافانی اللہ و تا یہ دوری پارٹا ہے و ری تاکیف وعافانی (تا مرحم یہ و یا نازی کا بازی کے اور چیز قدم جا تھی ہوں اور جیز قدم جا تا ہوں کے جس نے میری تکلیف ووری اور جی سائتی عطافر مانی (تحقہ و موشین و نایہ الاو عام) پیٹا ہ پانٹا ہو جا ہے جا سے دورکر نے اور چیز قدم جا کہ پیٹا ہو گا ہو جا کہ تا ہوں اگر ایک کر نے کو سنہ و کہ جا جی صفالی ہو جا ہے تا ہو ہو جی اللہ کو جا کہ تا ہوں اگر ایک ہو جا کہ تا ہو ہو جا کہ تا ہو تا ہو تا ہو جا کہ تا ہو جا کہ تا ہو جا کہ تا ہو تا ہو جا کہ تا ہو جا کہ تا ہو تا ہو جا کہ تا ہو جا کہ تا ہو جا کہ تا ہو جا کہ تا ہو تا ہو جا کہ تا ہو تا ہو تا ہو جا کہ تا ہو تا ہو

## ستعال سنت بورمتنی بید برکیاهیاول کے بعد پانی سے طبارت کی جائے ( درمی روغیرہ) عنسل فرض ہو نیکے اسپاب

- (1) مثلام س کو کہتے ہیں کہ جماع کا خواب دیکھے اور کیٹرے پر من کا دھید رہے۔
- (۲) عالت بیر رک میں فی کا شہوت کے ساتھ کھنا کیے حالت مدے بھی موجب عسل ہے۔
- (۳) جنابت ال کو کہتے ہیں کے حالت بیداری میں جماع واقع ہوئنوں انزال ہویا ندہوئر جورت وونوں پڑسل فرض ہے۔
- (۷) جب عورت حیض سے فارغ ہو' حیض اس کو کہتے ہیں جوعورتوں کو ہر مہینے ہیں خون جاری ہوتا ہے۔ اس کی مکم مدت تنمن دن و رکشر مدت دک دن میں ' تنمین دن سے کم یا دس دن سے زیادہ خون جاری رہا تو وہ حیض نہیں بلکہ مرض ستجا ضہ ہے۔
- (۵) جب خون غائل نتم بو نفال ال کو کتبیتی جونورتو ال کوزینی میں خون جاری رہتا ہے اس کی کم مدت کو صرفیل یک دوروز میں بھی بند ہواتو عورت یا ک بوجاتی ہے اکثر مدت جالیس دن ہے اس سے زیادہ بوتو وہ بھی مشحا ضد ہے جس کوشسل کی حاجت بوجھورت احتمام یا حدث و جنابت تو اس کو یا بھی چیزیں نتی جی (۱) نمی ز (۲) ہیت اللہ کا طوف (۳) مسجد میں جا (۴) قر آن کو بے خان فے جیمونا (۵) تلاوت قر آن زیانی کرنا ہ

حیض و نمائی و نیمورت کو سات جیزی منته مین (۱) نماز (۴) روزه (۳) کصیند الله کاطواف (۴) قرمهن زبونی پژههنا (۵) بینی ف قرم آن کوچیونا (۲) مسجد مین جانا (۷) مجامعت به

استحاضہ میں عورت کونماز معاف نہیں بلکہ ہر نماز کوتاز ، بضو کر ہے جب عورت جینس و نفاس سے پاک ہو کر ورو رو کی قضا عاس میروا جب ہے نماز کی نیس (تحقیقہ المومنین مالا بدمنیہ )

### عنسل کی نبیت

نویت أن أغتسل رفعا للحدث واستباحة للصّلوة (ترجمه) ش نست كه خسل وفي في كان كان في المستباحة اللصّلوة (ترجمه) ش نست كه خسل كوفي وقط كوفي كان كوفي كوفي الترجوية المستودت من جبَد فالص عدت كوفي الترجوية في التربية المن المربية المن المربية في التربية المن المربية المن المربية في التربية المن المناس المناس

اغتسل من الإختلام يا من الجنابة يا من الخيض يا من النفاس وفعًا لِلْحدث واستباحة لِلصّلوة كين ورم كلم شبادت كماته وإنّ المفهدى المصوعود قد جاء ومضى حجى يشت و عن وقد من المعادم على يم ين هذا المعادم عن المعادم عن المعادم عن المعادم عن المعادم عن المعادم ال

# عنسل کے قرائض (۱) نونر آریا (۲) تام جسم دھوتا (نور لہدیہ نایتہ اروطار) عنسل کی شختیں

## تیمم کے احکام

تینم وضو و رسل دونوں کا قائم مقام ہے۔ جب پانی پر قدرت نہ ہوؤی کے کوئ دورر ہے۔ کوئ شرق کا فاصد چار بر تر رقدم وفت کے بیل برقدم دو ہاتھ کا بہ یا پانی کز دیک ہولیان در تدے یا چوریا دشمن کا خوف ہو یا کئویں سے پانی بینے کہنے ڈول ری شہو یا پانی مسافرت میں بھقدرا ہے یا اپنے رفیق کے پینے کے ہودہ روضو میں فرچنے سے بیاسار ہے کا ندیثر قوی ہو یا بیاری برھ جانے یام جانے کا خوف ہوں مصورتوں میں کا ندیثر قوی ہوئی بہت کروں تھا ہوئیا پانی سے بھاری برھ جانے یام جانے کا خوف ہوئی مصورتوں میں

تیم چارز ہے۔ سے کے فرونوں ہاتیں۔(۱) نبیت کرنا (۲) پاک ٹی پر دونوں ہاتھ مار کرتمام چیر وپر ون (۳) دوسری دفعہ دونوں ہوتھ یاک ٹی پر مار کر دونوں ہاتھوں کو کہنوں تک مانا ( تھفۃ الموشین 'نورالبدایہ )۔

## تيتم كي نيت

نويْتُ انْ اتيمَم لِلّهِ تعالى رِفْعًا لِلْحَدثِ وإسْتِبَاحَةُ لِلصَّلْوَةِ

(ترجمه) میں نے نیت کی ہے تیم کی اللہ کے اسطالیا کی کودہ رکز نے ۱۰ رفماز کواسیے پر جابر کرنے کے ہے۔

### وضو کے احکام

وضوفرض ہے تماز کے لئے خواہ فرض تماز ہو یا سنت اور واجب ہے طواف کعبد اور مس مصحف کے سے
(مایۃ اوط ر) کوئی شخص تمار جنارہ کے لئے ہضو کرے اور فرض تماز کا مقت آجائے قو تازہ ہضو کرے اس سے کہ تم ز
کے سے وضو کرنا فرض ہے (حرر المصلین )

#### وضو کی ترتیب

جب وضوكرا ترون كرون تعول كرون الحيوة بالقيه ون الشيطن الرجيم ورسيده بسم الله الله الله الرحمن الرجيم والحدي الله على دين الله العلى الرجم والمحتفظ المه على دين الإنسلام (اسم سائد جور رك ور رك ورسة بالربسة الله العلى الماسكة بالإنسلام (اسم سائد كرون الماسم والمربة بالمربة بالمر

دونوں کا نوں کا مسے سنت ہے اور گرون کا مستحب ہے پھر یا تعیں ہاتھ سے سیدھے ہاتھ کا اور سیدھے ہاتھ سے با تعیں ہاتھ کا مسح انگلیوں کے خلال پر بورا کرو۔ پھر تنین دفعہ دونوں پیروں کو مختوں تک دھوو' پیروں کی انگلیوں بیں خل ل کرو' جب چبرہ دھونا شروع کروس وفت وضو کی نہیت بھی کراؤ کیونکہ وضو کی نہیت کا کل بھی ہے (حرز المصلین)

#### وضوكى نبيت

نَوَيْتُ أَنْ اتُوضًّا لِلَّهِ تَعَالَىٰ رَفَعًا لِلْحَدَثِ وَإِسْتِبَاحَةٌ لِلصَّلَوْةِ

(ترجمہ میں نے نبیت کی ہے مضوکر نے کی اللہ کے واسطانایا کی وہ رکز نے اور نماز کو اپنے پر جا براکرئے کے لئے )اس کے ساتھ دوہ مکلمہ شہودت و رائ المفادی الموغو فرق خرانے فرمضی بھی شرور پڑھو (حرز المصلین) وضویس جارفرش میں (۱) تمام چیرہ وحوتا (۲) وہ نول ہاتھ کہنیوں کے اوپر تک دھوتا (۳) یا و سر کامسے کرتا (۴) دونوں پیروں کونٹنوں تک وھوتا۔

یہ بندروضوکری خواف سنت بے چنانچ عرائن امیضم کے سود ایت بہا انہوں نے کہ اس نے ربول فد او پہند عور ان اس نے برائی اس نے برائی کو پہند عور ان کا میں ہوروں ہور

العطنيم برجمه لتدوه و ات ب كنيس كونى معبوداس كرسواه و بميشه زنده (اور) سب كاتفاض ، باس كونيس لتى و تكهد و رشيند من اب جو يحدة الول ميس ب المرجو يحدز مين ميس بالياكون بجوسفارش كرب ال كى جناب ميس بغير الكى اجازت كروه جائل كى جناب ميس بغير الكى اجازت كوده جائل كرسكة الكي معبومات ميس سنة كي جينا و و تجيل اجاد كرسكة الكي معبومات ميس سنة كي جين المارجة بالكي المارو و مارو و حالي المرجة ناوه جائل كرسكة الكي معبومات ميل سنة كي جين كالكرجة ناوه جائل من كروت تمام آنا فول المرزمين كواله رئيس كرس كذرتى بس كو كي حن ظلت اورو و حالي شان عظمت و الاب (جزير الركوع)

وضوکے وقت دنیوی بات لرنا کرہ و ہے اور مطلوب المومنین میں حرام اکھا ہے (حرز فمصلین )

سنخضرت صعی لند مایہ وسلم نے فر مایا جوکوئی میرے پضوکی طرح پضوکرے دو ریعتین پڑھے وری میں د**ں میں** یو تنیں نذکر کے (ول میں دنیاوی خیالات ندلائے تو اس کے تمام ً ناہ معاف ہوجا کیں گے۔( زمشکو ق شریف مترجم )

#### وضو کوتو ڑنے والی چیزیں

بول ٹراز 'ریج کا خارج ہوتا 'منوجر کے تے پیپ یالبو بدن کے سے سے تعانا 'یکد گا کرسونا 'بیبوش ہو جا' دیو نہ ہونا 'تی زیش قبقیہ مار کر بنسنا'ودی یا ٹری تکانا 'مرد' عورت پر بنگی بیس ایک دوسر نے کوچھونا اور عضو بیس المنتثار ہونا (تحفید مومنین )

#### اذان كے كلمّات

الله الله (كير) أَشْهَدُأَنْ لَا إِله إِلَا الله (١٠١٠) أَشْهَدُأَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ الله (١٠٠٠) أَشْهَدُأَنَّ مُا إِله إِلَا الله (١٠٠٠) أَشْهَدُأَنَّ مُا إِلهُ إِلّهُ الله (١٠٠٠) الله الحُبر (١٠٠٠) لا إِلهُ إِلّا الله (كير) أَمْرُكُمُا رُكَانُ وَال يُل حييً على الفلاح كيم ألطَّوةُ خَيْرُ مِن النَّوم (١٠٠٠)

### أذان سنته وفتت كهني كالغاظ

بروفتت اوال کے برکلمہ کے تمام ہونے پراس کے جواب میں وی کلمہ کے جوموون کے کہا مگر حیلی علی

#### يخسسيننه الوضوء

ر تیب ور صیاط کے ساتھ منہو کرہ اور منہو کی تری حکّل ہونے سے پہلے بغیر کوئی چیز کھا نے پینے ورو نیوی ہوت ہے۔ پہلے بغیر کوئی چیز کھا نے پینے ورو نیوی ہوت رہت رہت رہت رہت رہت ہوت میدی موجو وضایفۃ اللہ بمسر رمول اللہ سلیماؤسم کی متاجت سے و کروا ہوت و نیوی کے بہلے سید صالتہ مرکبوا اور یہ آجت پڑھو اِنسسی و جُنھ سٹ و جھسی کے جھست و جھسی لیگ فری فطر السّموات والارض حنیفا وَما أَنَا مِن الْمُشرَ کِین لایس نے موجہ کی سے چروک اس فی خدو میں کے بعد وہ گانہ کے سید الانہود و کرو۔

### دوگانه محسينهٔ الوضوء کي نبيت

جدَّك ولا إلى غيرُك طرر جمه عالله تيرى التاياك جا الورطرح كاتعريف كان بالمرح الم برکت و الہ ہے۔تیری ثنان بعند ہے اور تیرے سوائے کوئی معبور ڈیٹس ) ثناء کے بعد تغو فیعنے **انف وڈ سالیا ہو مین** الشيط ان الوَّحِيْم طرَّ جمه عن بناه ما تُكَابول الله كي شيطان مرده وك شرك ) أن كه مستميد يق بسم اللَّه الرَّحَمَنِ الرَّحِيْمِ طَــَ بِعَدِ وَهُ فَاتَّذَيِّ ﴿ وَالْحَــَمَدُ لِلَّهِ رَبِّ الْغَالَمِينِ ﴿ 0 الرَّحْمَن الرَّحيْم ٥٠ ملك يوم الدِّيْن ٤٥ إيَّاكَ بعنُدُ وَايَّاكَ بَسْتَعِيْنُ ٥٠ أَهْدِنَا الصِّرَاطَ الْـمُسْتَقَيْم صِراط الَّذِيْنِ انْعَمْتِ عَلَيْهِم غيرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِيْنِ 30 (ترجمه سب تعریف لندے کے جوتمام جہانوں کایا گئے والاً براجہ بان نہایت رحم والاً و مک روز جز کا ہے' ( ے یرہ ردگار ) ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی ہے مدوحیا ہے ہیں' دکھا ہم کوسیدھا روستد ' رستدن کاجن پرتو 🚣 انعام کیا ند ن کاجن پر تیر غضب، رل جوااه رندگرا جول کا) سورہ فاتحاتم کرے امین کئے کے ساتھ ہی ہے ہیت پڑھو ع وَالَّذِيْنِ إِذَا فَعَلُوا فَاحِمْةَ أَوْ طَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُ وَاللَّهَ فَاسْتَغْفَرُ الِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّ وَاعْلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ رَجَمَا ورووك وَرك جیٹھتے ہیں کوئی برکاری یا ہر 'مرجیئیس اپنے حق میں تو یاو کریں اللہ کو اور معافی جا ہیں اپنے گنا ہوں کی ورکون ہے جو عنا ہوں کومعانب کرے سوائے اللہ کے اوراصرار نہ کریں اس گناہ پر جوٹر جٹھتے جان ہو جوکر ) قرا وت کی حالت میں تیے م کے وفت دونوں قدموں کے درمیان جار آتمشت کا فاصلہ رکھواور دونوں یا وُل میروزن ہراہر رکھواور تمام اعضا وکو حركت مصفحفوظ ركفوا قرائ سے قارق ہوتے بى الله أجركت بوئ ركوئ كروان طرح كماللد كے الف كے ساتھ رکوۓ تُروۓ کرہ ور پیٹیے سیدھی ہوتے تک آ ہرتمام کرہ اور رکوۓ کی حالت بیل نظر قدموں پر یا قدموں کے درمیان رکھو وردونوں ہاجموں کی بتصیبیوں ہے تھٹنول کومضبو ط پکڑو'انگلیول کوکشا دہ رَصواہ ر پبیٹے مراد رسرین برابر رکھوال طرح کہا گر يا في كايباله پيير يركما جائة ومتحرك نه بواورر وكورً بين تين مرتبه يه التيج يراهو شبّحان رَبعيّ المعَظِيم (ياك ے ولا الفارکٹیں کوولہ اندیائیں مت کیو کیوکر ہما وقا سر موجائی۔ ہے (ار ہوش دھائی سوائی کوالہ فاوٹی قاشی خال ) ع شھر مته مبدی ہو کو سرخسیدہ بعد کی میک رکعت میں نَ عَعَدُو ا الْحُ اوددور كاو مَن يُعَمَّل شُوءُ الْحُرَدُ عَاجِ (اللَّا تَعَالَل) فَعَرَت كُلِّرُمَا يَرْ المُعَالِق المِكِلِّ فَا المُعَالِق المُعَلِّ فَا المُعَلِّ عَلَيْهِ عَلَيْهِ المُعَلِّدِ المُعَلِّدُ المُعَلِّدِ المُعْلِقِ المُعَلِّدِ المُعْلِمِ المُعَلِّدِ المُعَلِّدِ المُعَلِّدِ المُعْلِمِ المُعَلِّدِ المُعْلِمِ المُعَلِّدِ المُعْلِمُ المُعَلِّدُ المُعْلِمِ المُعَلِّدِ المُعْلِمِ المُعَلِّدِ المُعْلِمِ المُعَلِّدِ المُعْلِمِ المُعْلِمِ المُعْلِمِ المُعَلِّدِ المُعْلِمُ وَلَّمُ لِمُعْلِمِ المُعْلِمِ المُعْلِمِ المُعْلِمِ المُعْلِمِ اور بہت ج بیں ک وہ کتے ہیں میں سے بی سے تا آپ فر ماتے ہے جو تھی گاہ کنا ہے وہ گھر انسور کا میدو تماری ہے کہ اس میں انسوں وہ الد نمائی سکتگا ہمرورس سکرد بتا ہے کم آپ ہے میآ ہے ہوجی والکوشق افٹاؤ فاختہ الخیر ندی اوران الجدے ال کی دوارے کی ہے ( سفتو ڈٹر میسائز تم ،

ہے بیر رب جورہ کریز رگ والا ہے ) اس کے بعد ایت جمع اللّٰہ لِمَن حَمدَه (منا نند نَه فِي تُحْريف كوخريف كرنة والحياسي كتير بوع و كرونف كرماته وقت خسيم ذه اكل و كودر زندَر كرم في أريس هڑے رہو کہ پیچھے ہے آنے والے بیمجھیں کہ مصلی کھڑا ہوا ہے اس کوتو مد کہتے ہیں۔ قومہ کی وٹی میں برّمز کوتا ہی مت رواتیا م کے وقت سے تجدہ میں جائے تک لبال یا یا جامہ کو ہاتھ سے ۱۰ پرمت تھینچوں میں یونکہ مکروہ ہے بعکہ ور صورت معل نماز فاسمد ہوجاتی ہے۔ رکوع سے فارغ ہوتے ہی اللہ آج کہتے ہوے تجدہ میں اس تر نتیب سے جاو بعنے یجے دونوں گھٹے پھر دونوں ہاتھ پھر ناک اور چیٹانی زمین پر رکھوسرف ناک یا چیٹانی پر کتف کرنا مکروہ تح کی ہے ہذ ناک ور بیبی نی زمین پر یکسال تکے رہیں' دونوں پیروں کی اٹھلیاں قبلہ کی طرف زمین پر قائم رہیں ور ہر دو ہو زو پہبو ہے جدا اور زمین سے ویر رکھود و نول ہاتھوں کے انگویٹے دونوں کا نول کے مقابل رکھو دور تیبیج تنین باریز ھو ' مُسبّحاً نَ ربعي الاعلى (ياك بيرارب جواطي مرتبه والاب) تجده بين ظريزه بني يرركوا ألله الحبوكة بوئ سيد هے نيفوڊ سلطرح التحيات يؤهنة وفت بينية بيراس بيفڪ كوجلسد كيتے بيرا تو مه جلسد كا وقفد يك تبيع كيمو فق ر ہے اس سے کم مقد رمیں تو قف کرنے سے سنت ترک ہوتی ہے۔ بعضول نے ترک و جب بھی کہا ہے پھرتر تنیب مٰہ کور کے مو فق دوسرے بحدہ میں جاو اور ایکھول کو تھلی ہونی رکھواس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے برغکس سابق ہاتھ ر ن پر رکھ َ رَكُورْ ہے ہوجِ وَ بِعِنے ول بیٹانی بھر نا کے بھر ہاتھ بھر گھنے اٹھاؤے مورتیں دیں چیزوں میں مردوں کے نخانف ہیں وہ ب میں عورت کو جاہیے کہ بیرتم بیرتم بیرت وقت ہاتھ وغر عول تک اٹھائے (۴) ہاتھ سینے پر با ندھے (۳) رکوع میں ہاتھ کی تکلیوں کوز نوں تک یجائے (سم)، تکلیوں کو تحلی ہونی نہ ر کھے(۵) تجدہ میں پیٹ کوران کے متصل ر کھے(۲) بغل **کو** بہبو ہے کی ہوئی رکھے(2) تمام اعضا ء کوئمٹی رہے( ۸ ) یا وُں کی انگلیاں کھڑی ہوئی شدر کھے( ۹ ) قاعدہ کے وفتت دونوں پیرسید ھے جانب سے باہر کروے (۱۰)جبر بینمازوں (فجرامغربالورعشاء) ہیں بھی قریعت مستدیرے ھے' ے مسجد اندہ علادہ کار بھی حسیدہ علی واکھ بھی کو بھیلیقرے مت کی جے مطرب النامیا کیا ہے مروی ہے کرد ولیامدا کے مو تصابات فی جی پر محدہ كرسكاتكم ويأكر بيدين الديكل اودآب مع إنصب الفاكسدونون بأحول دونون كلفن اوددونون يون كالكون كالرصائ الدينو وريدرات واكام و عمر به کرکیزوں اور امر کورکٹس ( رتج با ایخاول مزج حصراول مند ۱۸۱) معرت بندگ میاں شاہ فلا تم بے فر بلا کر جب مسکی ہے، معاہو ہاتھ مولاتو یہ فول ہو اچھر کام كي تودوم الهل بوا اوريكر وكعباء هائياتوتير الهل بول مسلى كي تماد تباه بوأل ميستاه عرب كي كي منورش وي بواتو آپ عربه بالا كريس فلا م يه حركم بدي توريد ہے وروست ہے(ان فی فضائل وروامسلین ) الیا ملاہم کے قرار علی مجلا اپنی ترا زکوتا و کما ہے۔

یہ س تک کی رکعت پوری ہون ۔ دوسری رکعت کے لئے شمید کے ساتھ مورہ فاتی پڑھواور مین کے ساتھ ہے پہت پڑھو

ومن یعنمل شوء ا آو یظلم نفسه فہم نشم نستغفو الله یجد الله غفورا رُحیما ٥ (ترجمہ ور

جوکونی گناہ سے یا ہے فس پر خلم کرے پھر اللہ سے معافی مائے تو یا یکا اللہ کو بھٹے والام بان ) اس کے بعد طریق فرکور

کے موفق دوسری رکعت کے رکوع اور جود سے فارٹ ہوکر دو زافوا کی یاوں کے پنج پر فیضو پیجنے سید ھے پوری کا پنجم
سیدھا کھڑار کھوا اور باکیں یا کو لی کا بخیر بچھا دو دونوں باتھ دونوں رافوں پر رکھوا اس طرح کہ اگلیاں قبلہ کے مقابل ور
ز نوں کے کنارے کے برابر رہیں اور تعدہ کی حالت یک نظر گودیا سید پر رکھواہ رشمد براھو۔

گن ہوں کا بخشے و او تیرے سوائے کوئی نہیں گھر جھے مغفرت عطافر مااور مجھ میر رحم فر ما کرتو ہی بڑ بخشے والامہر بان ہے ) یہ دسایر ﷺ کے ہدایت جو ایخضرت ؓ نے فر مائی اس کی روایت سیجے بخاری سیح مسلم میں "نی ہے' اس و سائے بعد ماں ہاپ وريى والدكون بين الرميدوى بول وال حرج دماكرنام عبد ألسلهم الفهر الفي ولوالدي ولاؤلادي ولحميع المومئين والمؤمنات والمُسْلِمين وَالْمُسْلِمَاتِ الْاَحْيَاء مِنْهُمْ والْإَمُواتِء رَبِّنا أَيِّنا فِي الدُّنْيا حَسنةً وَفِي الْأَجْرَةِ حَسَنَة وَقِناً عَذَابَ النَّارِ ط سُبْحَان رَبَّك رَبِّ الْعِرْ-ةِ عَمَّا يَصِفُون وَسلامٌ عَلَى الْمُرسَلِيْن وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبّ **الْعَالَمِيْنِ ۔(ئرجمہاے الله میرے گناہ معاقب ٹراہ رمیرے اللہ بن کے اور میری امایا دے اور تمام ہو کن مردوں اور** عورتو ں کے ورتم مسلمان مر دوں اورعورتوں کے جوان میں سے زندہ میں اور جومر گئے ہیں ان سب کے گنا و معاف فر وں سے جو رہے رہ بھلائی عطا کر ہم کو ونیا اور استحرت میں اور بچا ہم کو دوز ٹے کے مقر ب سے کیا ک ب تیر رب صاحب عزت ن واتول سے جومشر كين بيان كرتے بين اور سام مواجيفيمرول ير اور سب تعريف الله ك ي ب جو یروردگار ہے سارے جہال کا ) ا**س** کے بعد وہنو ل طرف ملا مکہ کی نبیت ہے سال مجھیر و دور ہر وفت س منظر مونڈ ھوں پر ر کھواس کے بعد اللَّهُ أَكْبُر أَبِهُ لر (وما کے لئے ) تجدے میں جاؤے بتھیاروں اے کوسید ھے رکے برَّر مت رکھو كيو تكديبات رّيب تماز كِفاف بُ يجده مِن يوما كين رُسُو: اللَّهُمَّ سِجَدَتَ لَكَ سِوَادِي وَاهَنَ بِكَ فُـوَادِيْ وَأَقْرِّبِكَ لِسَائِيْ هَاأَنَا دَالِكَ أَذْنَبْتُ دَنْباً عَظِيْماً وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا الرَّبُ الْعَظِيْمِ إِلَّا الرَّبِّ الْعَظِيْمِ إِلَّا الرَّبِّ الْعَطِيْمِ الْهِي كَفَانِي مِن نعِيْمِ الدُّنيأ مُحَبَّتَكَ وَشُـوْقَكَ وَ ذِكُرُكَ وَكَفَائِي مِن نَعِيْمِ الْآخِرَةِ لِقَاءً لَـُ وَرِضَاءً كَ بَفْضَلِكَ وَ كُوْمِكَ مِا أَكُومُ الْأَكُومِين (رّجم) السائد مير لي بنم فَ تَجَدِيمَ مَا فِهِير له ور في تَجْهُ يرين ال ب ورميري زون ئے تير افر اركيا ہے اب ميں اس حالت ميں بول كر مجھ سے بہت بر گناہ صادر ہوا ہے اور برد ہے

ر مسلم میں موجور ہے ہے جو اور میں بنی پیٹائی دین ہر دیکھ والے کرای جگروٹوں بائندگی دیکے جہاں پیٹائی کی دوجر جب مرافعات تو بائندگی فعات کیو کندوٹوں بائندگی محدہ کرتے ہیں جسے چرہ محدہ کتا ہے(از مشکل وائٹر بنے مترج )اسے قاہر میکہ محدہ میں تعمیلیوں کومیدگی دکھتار تے بندا دیکے خلاف ہے و مثلاب منت واقعام ہے سے بڑے تناہ کا تنظہ اسوائی براگ دب کونی نیل سوائی براگ دب کوئی نیل سوائی برگ دب کوئی نیل سوئی براگ دب کوئی نیل سے تیری محبت اور تیراشوق الله سے دوسری وسا کا ترجمہ بے اسے میرے الله کائی ہے میرے لیے وزیا کی فعمتوں میں سے تیرا دیوارہ و تیری خوشنووی تیر نے فضل و کرم سے اس سے بردھ مرسر سرب سے بردھ مرسر سرب نے والے ) بدوانوں دیا کی دو گانہ تحسید الوضو و اور دو گانہ شب اقد رہے بجدہ دیا میں تھا مہدی موجو دسید سے م نے برحی بین بیرو ایرت بیخ فضائل میں ہے ) یبال تحسید الوضو و کورکھت کی و فی کابیان ختم مہدی موجو دسید سے م نے برحی بین بیرو ایرت بیخ فضائل میں ہے ) یبال تحسید الوشو و کے دورکھت کی و فی کابیان ختم موجود فی موجود فی

#### آ داب جماعت نماز

(۱) مطابق محم من تحالی واز کفو هم الو الجعین دادر کوئ کرد رکوئ کرند الول کے ساتھ دود وہ سے زودہ نماز پڑھنے وہ لول کے ساتھ رکوئ کی حالت میں ملئے سے بوری نماز ماتی ہے جدے کی حالت میں میں تو وہ رکعت نمیں من کی د کی ہے وہ میں تو وہ رکعت نمیں من کی د کی ہے وہ میں ترکی رہیں جب الم سالم بجھیرے تو سید ھے جانب اس کے ساتھ سام میں شرکی رہیں جب و کمیں جانب سرم بجھیر نے تو خود بخیر سالم بجھیر نے کہ تو گھڑ ہے ہوں اور نماز پوری کریں۔

(۲) جماعت میں شرکی ہوئے کے وقت اگر بہلی صف میں جگد نہ طاق خود بہلی صف کے بیجھے سید ھے جانب سے دوسری صف کا اس ذکر ہیں کہا صف کے بیجھے در میان میں باب کھڑ ہے ہونا کروہ ہے۔

(۳) گردو شخص نما زفرض پڑھ رہے ہوں تو تیسرا آنے والا امام کے باکیں جانب کھڑا ہو پھر کوئی سے تو وہ مام کے سید ھے جانب ترکی ہوائی ترکی ہوں کو پوری کرکے سید ھے جانب ترکی ہوائی ترتیب سے پہلی صف کو پوری کرکے واسری صف کی شرکت سیدھے جانب سے تروی کریں بھی مل اہما تی ہے جو احادیث سیجھ کی والات سے بھی ثابت ہے۔
--

(۳) بوت نمرز جَبَدوت میں کافی مبلت ہوئے آئے والے وجوطہارت کو گیا ہو یا ہنو یکر رہا ہوفرض سے پہلے ووگانہ تخصیع وضو میا دوگانہ ورسنت موکدہ کی اوائی کاموتی دیں کہ اس بارے میں نی سلی القد مایدہ سم کالیہ رش و ہم وہ میں المنظو صلاق فیصو فیصی صلاق حتی یصلیھلا (ترجمہ) جونمازے انتظار میں ہوہ ہنمازی میں ہم بانت کو ایس کے کھڑ کے ایک کہ سی کو پڑھ سے الے (مستدامام احمد) البت فرض کا وقت فوت ہونے کا اند ایشہ ہو قوایا تا خیرفرض کی و فی کے سے کھڑ ہونا ای ان فرم ہوتا ہے۔

(۵) جماعت میں سب کے بخر میں آئے والا جب دو گار تحسیرتہ الوضو پڑھ کر سلام پھیر نے ہے ہینہ ہوئے بھی فرض کے ہے قامت کہناو جب یاسنت کی اوائی کے لیے سب کا ایک ساتھ اٹھنامسٹی ہے۔

(۱) پہنچو وقت کی تم زوں میں ہے کئی بھی نماز کے وقت آر تنباکوئی نماز پڑھ رہا ہوتو یہ بچو کر کدہ وفرض پڑھ رہا ہا کی فقد او درست نیمں ہے کیونکہ تکم حق تعالیٰ جماعت کی شرکت کے لئے ہے فض واحد کے ساتھ وشرکت کے ہے نیم جب تک یہ ندمعلوم ہو کہ وہ سنت پڑھ رہا ہے یافرض اس کی اقتد اور کی تینی ہوتی یا تو اُس کے سلام پھیر نے تک تو قف کریں اور فرض ند پڑھا ہوتو اس کے ساتھ و تو دیمی پڑھیں یا جماعت سلنے کامو تھ نبوتو اپنی نماز آپ علیدہ پڑھ لیس ۔ (مرشدی)

### فجر کی سنت

نويَتُ انَ أَصَلِيَّ لِلَّهِ تَعالَى رَكَعتِى صَلَوْةِ الفحرِ سُنَّة رَسُولِ اللَّهِ مُتوحَّها الى جهةِ السَّغبَةِ الشَّرِيفَةِ (رَّجمه مِن نَيْت كَلَّهُ تَعالَى كَ لِهُ كَمُّارُكَ هِ رَعِت وَرَوَى جَ

### ر سول الله می سنت ہے کعبہ شریف کی طرف متوجہ ہوئر) فیجر کے فرض کی نبیت

نويت ان أصلى لله تعالى وكغتى ضلوخ الفجو فرض الله تعالى فرض هذا لوقت القديد التدين بالله تعالى فرض هذا لوقت اقتديت بالفر آن مُتوجها الى حهة الكغنة الشريفة (تهر س خانت ك هذا لوقت المراق التريف الكغنة الشريفة (تهر س خانت ك عند به كدات ورك المراق المراق الله الله كالم عالى وتت فرض في (قرآن ك تقر به عند المراق ال

## ظهر کے جا رر کعت سُقت کی نتیت

#### ب جورسول الله كي سنت مين متوجه بهوكر لعبه شريف كي طرف)

### ظہر کے جا رد کعت فرض کی نتیت

نونتُ انَ أصلِی للّهِ تعالی از بَعَ رَكَعاَتِ صَلوَةَ الظُّهْرِ فَرضِ اللّه تَعالی فَرْض هذا أوقت ( ) مُتوجَها الی جِهةِ الكَعْبَةِ الشُّرِيْفَةِ ( ترجمہ میں انست کی ب كرالتہ تحال كے لئے جار رَحت ظهر كى تماذ كے اوا كروں جو اللہ تعالی كے علم ہے اس وقت فرض میں () متوجہ وَركوبہ شرف کے اس وقت فرض میں (

#### \_ خ الهماد معدعاليك درقماز التداز تشهد است و في الزملامها

### ظهر کے دور کعت سُقت کی نتیت

نونتُ انَ أُصلِي لِللهِ تَعَالَى رَكَعْتَى صَلَوْةِ الْظُهْرِ سُنَّةَ رَسُوْلِ اللّهِ مُتَوَجُها الى جَهْةِ الكَعْبِ النَّهِ اللّهِ مُتَوَجُها الى جَهْةِ السَّعْبِةِ الشَّورِيعةِ (ترجمه: مِن شَرعت كَ بَ كَاللّهَ قَالُ كَ لَدُورَكَعَت ظَهِر كَ مُمَادَكَ وَ رُولِ جَوْرِيعِةِ الشَّعْبِ الشَّكِعْبِةِ الشَّيْرِيعِةِ (ترجمه: مِن شَرعت اللهِ اللهُ كَاللّهِ عَلَى اللهُ كَاللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ كَاللّهُ اللّهُ كَاللّهُ عَلَى اللّهُ كَاللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

جب عصر کاہ فت ہو جائے تو ہضو ، کرکے حسینۃ الونسو کے دہ رکعت ادا کرو پھر چا ررکعت عصر کے فرض کے پڑھو ورخ تمین ملیج سارم بر درود ندکو بھیجواہ رمغر ب کی نماز تک یا دِخدا میں ٹیفو۔

## عصر کے جار رکعت فرض کی نبیت

نونتُ ان أصلِی لله تعالی آزیع رَ تعاتِ صلوة العضرِ فرضِ الله تعالی فرض هذا الوقت ( ) مُتوجّها الی جهةِ الكغبةِ الشّرِیفَة (ترجمه من نیت ک ب كه الله تعالی كے لئے چار ركعت عصر کی نماز كے اوا كروں جو الله تعالی كے عم سے اس وقت فرض بي ( ) متوجه بور كم بيت فرض بي ( ) متوجه بور كم بيت في کے طرف ۔

و منتی ہو کر تھر کی نماز کے بعد پھر وضوء کرنے کا اتفاق ہو تو تحسیرہ الوضوء کے دور کھت و آریا میں نہیں اس سے
کہ تھر کی نمی زکے بعد مغرب کی نماز کے سوائے دوسر کی نماز اوا آریا منٹی ہے ' چنا نچے دھنرت ہو ہر پر ہ سے سے مروک ہے کہ
حضرت رسول لنڈ کے منع فر مایا ہے نماز پڑھنے سے عصر کی نماز کے بعد سے فروب ' فقاب تک ( زموط مام ما مک ) ہیں
میں ہے فروب ہونے کے بعد مغرب کے فرض کے تین رکھت اورسنت کے دور رکھت پڑھوا و رف تھیں ملیماالسل م پر دروو
ند کو رہی ہونے و

### مغرب کے تین رکعت فرض کی نبیت

نَـوَيْـتُ انْ أَصَلِـيَّ لِلّهِ تَعَالَى ثُلْثَ رَكَعَاتِ صَلَوْةَ المَغْرِبِ فَرَضِ اللّه تَعَالَى فَرْصَ هـذَالُوقَت( ) مُتَوَجُّها الى جِهَةِ الكَغْبَةِ الشَّرِيفةِ (7مَـ مُلَ ـُنيتَ لَ بَـ کہ اللہ تعالی کے لئے تمین رکعت مغرب کی نماز کے ادا ٹروں جو اللہ تعالی کے تکم سے اس وقت فرض ہیں ( )متوجہ ہوکر کعبہ شریف کی طرف۔

### مغرب کے دور کعت سنت کی نبیت

نونتُ انْ أصلی للّه تعالی رکغتی صلوٰۃِ الْمَغُرِبِ سُنَّةَ رَسُوْلِ اللّهِ مُتَوَجَّها الی جِهَٰۃِ الکی جَهٰۃِ اللّٰہِ اللّٰ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰ ال

## عشاء کے جا رراعت فرض کی نبیت

نونتُ أَنْ أَصَلِي لِلّهِ تَعَالَى أَرْبِعِ رَكَعَاتِ صَلَوْةَ الْعِشَاء فَرضِ اللّه تَعَالَى فَرضَ هُذَا لُوفت ( تَجَدَّ لِي اللّهِ عَالَى جَهة الكَعبةِ الشَّوِيْفةِ ( تَجَدَّ لِي اللّه تَعَالَى بَهِ اللّهُ وَيُفةِ ( تَجَدَّ لِي اللّه تَعَالَى كَمَا اللّه عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه تَعَالَى كَمَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه تَعَالَى كَمَا اللّه عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

#### عثناء کے دور اعت سنت کی نبیت

نَـوَيْـتُ انَ أَصَلِـيَّ لِلّهِ تَعَالَى رَكَعَتِى صَلَوْةِ العِشَاءِ شُنَّة رَسُّولِ اللَّهِ مُتُوجُها الى جَهَةِ السَّكَعَبةِ الشَّرِيفَةِ (ترجمه مِن نَـنيت كَ بَــُ السَّنَّعَالُ كَـ لَــهُ وَرَعَتَ عَثَاء كَمُّ رَك و رَوى جو

#### رسول الله مى سنت يين متوجه به وكر كعبه شريف كي هرف \_)

### تين رکعت وتر واجب کی نبیت

نونیت ان أصلی لله تعالی تلک رنگات صلوة الوتر الواحب مُتَوَحَها الی جَهَة السكسغبة الشَّرِیْعة (ترجمه میں نے نیت کی ب که الله تعالی کے لے مترکی نماز کے تین رُعت و کروں جو و جب بین متوجہ ورکعبة ایف کی طرف ۔)

و ننے ہو کدومر کی نمازتمام نمازہ ں پر تفل ہے اس کے بعد کوئی نماز نبیں قبند اومر کے بعد برتسم کی نمی زجوص حب رکوع وجود ہے۔ "ریز جھے تو جاہیے کہ پھر متر پڑھے (حرز المصلین )

نماز وتر ، جب ہے ۱۰ راک کی تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد فلی هؤ اللہ پڑھ کر اللہ کم ہر کھر رکعت یا ندھنا ورڈیا وقنوت پڑھناہ اجب ہے ویا وقنوت مند رجہ ذیل ہے۔

اَللَّهُمَّ إِنا الشَّعِينُاكَ وَنَسُتَغُفِرُكَ وَنُوْمِنُ بِكَ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيكَ وَنُخْلَعُ وَنَتُوكُلُ عَلَيكَ وَنُخُلِكَ وَلاَ تَكُفُّرُكَ وَنَخْلَعُ وَنَتُرُكُ مَن وَنُخُرُكَ وَلاَ تَكُفُّرُكَ وَنَخْلَعُ وَنَتُرُكُ مَن يَفْجُرُك ط اَللَّهُمَّ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَلَكَ نُصَلِّى وَنَسُجُدُ وَإِلَيكَ نَسْعىٰ يَفْجُرُك ط اَللَّهُمَّ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَلَكَ نُصَلِّى وَنَسُجُدُ وَإِلَيكَ نَسْعىٰ وَنَخُدُول مَ عَنْهُ إِنَّاكَ نَعْبُدُ وَلَكَ نُصَلِّى عَنْهُ إِنَّ عَنْهُ إِلَىكَ نَسْعىٰ وَنَحْدَ فِلْ أَنْ عَنْهُ إِلَىكَ نَعْبُدُ وَلَكَ نُصَلِّى عَنْهُ إِنَّ عَنْهُ إِلَىكَ نَعْمَ اللّهُ وَلَنْهُ مِنْ اللّهُ وَلَكَ عُمْلَى عَنْهُ اللّهُ إِنَّ عَنْهُ إِلَى اللّهُ وَلَنْهُ وَنَخُدُوكُ وَلَا اللّهُ وَلَاكُ مُنْ عَنْهُ إِلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَيْكُ إِلَى اللّهُ وَلَيْكُ إِلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَاكُ وَلَا مُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَالْمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلِهُ اللللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللللّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الل

ترجمہ سے اللہ بھم مدوما فیکتے ہیں جھ سے اور بخشش جا ہے ہیں جھ سے اور ایمان لاقے ہیں جھ پر وربھر وسد کرتے ہیں جھ پر وربھم ہیں کا اوکر تے ہیں۔ بہترین اور ہم ہیری شکر گذاری کرتے ہیں اور ناشکری نیس کرتے وربھم ملحد وہوتے ہیں ور چھوڑتے ہیں می کو جو نافر مانی کرے تیری اسے نماز پر سے بین ورتیرے ہی وسطے نماز پر سے بین ورتیرے ہی وسطے نماز پر سے بین ورتیرے ہی ورتیرے ہی ورتیم مید پر سے بین ورتیم مید رکھتے ہیں ورقی کو بحد و کرتے ہیں اور تیری طرف ہی دوڑتے ہیں اور تیرے سنوری ھڑے ہو ہے ہیں ورہم مید رکھتے ہیں تیری رحمت کی اور ڈرتے ہیں تیر مذاب سے بیٹک تیرا عذاب کافروں کو بین پی مزار ہے۔

### نماز كے فرائض

#### نماز کے واجبات

مہور نے سے نماز میں جی ہوگی یا جار رکھا ہے وہ اُن نماز میں وہ رکعت کے بعد تشہد پڑھتے وقت التحیات پڑھنا بھول ہوئے یہ تحیات سے زیادہ پڑھے یا قامدہ اولی کو بھول کر اٹھتے کا ارادہ کرے قائر ساتھ ہی خیال ہوائے تو بینرہ جائے ور سر کھڑ ہوگی ہوتو ہاتی وہ رکعت پڑھ کر بجدہ مہو کرے و رندنمازی ندہوگی اورلوٹا کر پڑھناہ اجب ہوگا ''سرنماز وٹا کرند پڑھےتو محمد گارہوگا (ازحرز المصلین و تحفظ المومنین)

### نمازي سنتين

#### نمازتر اوتح

ماہ رمضان کی پہلی رات بیل عشاء کے وقت ونو لرکے دور کعت تنسید الوضوء جار کعت منت جور کعت فرض دور کعت سنت اوا کر کے تر اوس کے دی دوگانے پڑھ لروس کی نماز پڑھوا گردو یا تین یاس سے زیادہ مصلی ہوں تو نماز عشاء تر اوس اور وس مصاحت ہے دو کروئٹر اوس کے پانچ دوگا وی بیل سورہ المیم قو کیف سے سورۂ فحل انحوہ ف بورتِ الناس تک پڑھو بقیہ پانچ دوگا وی بیل بھی الم قو کیف سے ورشہ فیل انحوہ برتِ الناس

## تک پڑھو۔ تر ورکے ہردور کعت کے بعد دیا "دشیجات آ واز سے پڑھو۔ تر اور سکے کی نبیت

الارمضان کی پہلی شب کی تر اس کے جیسری شب کی تر اس کا کت الفاظ میں سنی آق کو الله میں الله کی الفاظ میں سنی آق کو الله کا الله کی ورچوشی شب کی تر اس کا تر اس کا تر اس کی تر اس کا تر ا

ملے دو گانہ کے بعد

یا کو یُم الفغرُوف یَا قَدِیمَ الْاحْسَانِ اَحْسِنُ الْیُنَا بِاحْسانِك الْقدیم

وبفضلك العظیم یَا کویمُ یَا رَحِیمُ یَا اللّهٔ یَا اللّهٔ یَااللّهٔ م یک الربرُ عور

ترجمه المشروركرم كرف والے الله یم احمان كرف والے تيرے قدیم حمان وربرے
فضل کے ماتھ جمیر احمان كريا لريم یا رقیمیا الله یا الله یا الله

دوسر ہےدوگا نہ کے بعد

أَشْهَدُأَنْ لَآاِلُهُ اِلْآالِلَٰهُ وَحَدَه ُلَا شَرِيَكَ لَهُ وَأَشْهَدُأَنَّ مُحَمَّدًاعَبُدُه ' وَرَسُولَهُ.(تين بار يِرْهو اور)

اَللَّهُمَّ إِنَّا نَشَلُكَ الْجَنَّةَ وَالرُّويَةَ وَنَعُودُ بِكَ مِنَ النَّارِ يَا خَالِقَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ بِرَحْمَتِكَ يَاعَزِيْزُ يَا غَفَّارُ يَاكَرِيْمُ يَاسَتَّارُ يَارَحِيْمُ يَا بَارُّ ـ اَللَّهُمُّ اَجِزْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُحِيْرُ يَا مُحِيْرُ يَامُحِيْرُ اللَّهُمَّ اِنَّكَ عَفُو كَرِيْمُ تُحِبُّ العَفُوّ فَاعْثُ اَنَّا بِكَرَمِكَ يَاا كُرمَ الْآكُرَمِيْنَ وَبِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ العَفُوّ فَاعْثُ اَنَّا بِكَرَمِكَ يَاا كُرمَ الْآكُرَمِيْنَ وَبِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ

الرَّاحِمِيْنَ. (ايك بار پرَهو)

قَا كُو يَهُمَ الْمُعُرُّوٰفَ فَا قَدِيمَ أَلَا حُسَانٍ أَحْسِنُ إِلَيْنَا بِاحْسَانِكَ الْقَدِيْمَ وَاكُو يَهُمُ قَا اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الل اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل والے۔(٣) اللہ تو بیتک بڑا درگذرکرئے والا ہے گنا ہوں سے اور بڑا کر مفر وائے والہ ہے تو دوست رکھتا ہے بخشش کو پس بخشد سے ہمارے گنا ہ اپنے کرم سے اے زیادہ کر مفر وائے و سے کریموں سے اور اپنی رحمت سے اے زیادہ ہم یان بڑے سے بڑے ہم با نوں سے

#### تیسر ہےدوگا نہ کے بعد

يَا كُويَمَ الْمَعَوُّوْفَ يَا قَدِيمَ الْإِحْسَانِ أَحْسِنُ النَّهُ بِالْحَسَانِكَ الْقَدِيْمَ وَبِعَضْلِكَ العَظْنِمِ يَا كُويْمُ يَا رَجَيْمُ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ عَاللَّهُ هَ يَكَ وَرَبُوْدِ وَبِعَضْلِكَ العَظْنِمِ يَا كُويْمُ يَا رَجَيْمُ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ عَااللَّهُ هَ يَكُ وَرَبُوْدِ وَبِعَدَا اللَّهُ مِن اللَّهُ يَا اللَّهُ عَاللَهُ وَ يَكُ وَلَيْكُ وَمِعْنَا وَرَبُونَ مُن وَرَبُونَ وَرَبُونَ وَرَبُونَ وَرَبُونَ وَرَبُونَ وَرَبُونَ وَمِن اللَّهُ فَيَا اللَّهُ عَلَيْمِ وَمَن وَرَبُونَ وَمِن وَرَبُونَ فَن اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِن وَ

#### چو تھے دو گانہ کے بعد

اللَّهُمَّ صلَّ علَى مُحَمَّدِوَّعلَے اللَّ مُحَمَّدِوَّبارِكُ وسلَّمُ وَصَلَّ عَلَى جَبِينَ مِ الْأَنْبِيَاءِ والْمُرسلِيْن والْمَلَيْكَةِ الْمُقرِّبِيْنَ وَعلى عَبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ وَعلى عَبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ وعلى كُلِّ مَلكَ بِرَحْمَتِكَ يَا ارْحَمَ الرَّحِمِينَ (ثَيْنَ الصَّالِحِينَ وعلى كُلِّ مَلكَ بِرَحْمَتِكَ يَا ارْحَمَ الرَّحِمِينَ (ثَيْنَ الصَّالِحِينَ وَعلى كُلِّ مَلكَ بِرَحْمَتِكَ يَا ارْحَمَ الرَّحِمِينَ (ثَيْنَ الصَّالِحَيْنَ الْمَعْرُوفَ مُرَّتَكَ يَلَمُ اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَلُكُ الْجَنَّة ٱثْرَتَكَ الْكَارِاهِ رَاكُمُ وَلَا الْمَعْرُوفَ آثَرَتَكَ لِيكَارِهِ مِا كُو لِيمَ الْمَعْرُوفَ آثَرَتَكَ لِيكَارِهِ مِا كُو لِيمَ الْمَعْرُوفَ آثَرَتَكَ لَكِ إِنْ اللَّهُمُّ إِنَّا نَسْتَلُكُ الْجَنَّة ٱثْرَتَكَ الْكِارِهِ مِا كُو لِيمَ الْمُعْرُوفَ آثَرَتَكَ اللَّهُ مِا اللَّهُ مِلْ اللَّهُ مِا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْرُوفَ الْمُعْرُوفَ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُلْكُ الْجَنَّة ٱثْرَتَكَ الْكِالِي اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُلِولًا اللَّهُ مُ اللَّهُ الْمُعْرُوفَ الْمُعَلِّ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُ اللَّهُ الْمُعْرُوفَ الْمُعْرُوفَ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْرُوفَ الْرَائِكُ الْمُحْمَلِكُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الْمُعْرُوفَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْرُوفَ اللَّهُ الْمُعْرُوفَ اللَّهُ الْمُعْرُوفَ اللَّهُ الْمُعْرُوفَ اللَّهُ الْمُعْرُوفَ اللَّهُ الْمُعْرُوفَ اللَّهُ الْمُعْرِقُولَةُ الْمُعْرُوفَ اللَّهُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرُوفَ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْرَالُولُكُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْرُوفَ الْمُعْرَالِكُ اللَّهُ الْمُعْرِقُ اللَّهُ الْمُعْرُوفَ الْمُعْرِقُ الْمُعْرَالِي اللَّهُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ اللَّهُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرَالُولُ الْمُعْرَالِي اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْرَالِي اللَّهُ الْمُعْرَالِ اللَّهُ الْمُعْرَاقُ اللَّهُ الْمُعْرَاقُ اللَّهُ الْمُعْرِقُ اللَّهُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرَاقُ اللَّهُ الْمُعْرَاقُ اللَّهُ الْمُعْرَاقُ اللَّهُ الْمُعْرِقُ اللَّهُ الْمُعْرِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْرِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْرِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكِلِيْ

(ترجمہ درود اے اندرجمت خاص نازل فر مامجر گیر اور آپ کی آل پر اور برکت اور سام نازی فر ما ور رجمت خاص نازل فر ماتمام نبیول اور نیفیبرول پر اورتمام ملائکه مقربین اور بند گان صالحین پر اور مرفر شند پر اپنی رجمت سے اے سب سے بڑھ لررھم کرنے والے۔

بإنجوي دوگاندك بعديا كويم المعروف وترك ايك باريره

حَصُّرُوكَا نَهُ كَ لِعَدَ شَبُحَانَ اللّهِ وَالْحَمَدُ لِلّهِ وَلاَ اللّهَ الْا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلاَ قُوْهُ إِلّا بِاللّهِ الْعليُّ الْعَظِيْمِ ( يَمْن مِ ) اَللّهُمَّ إِنّا نَسْتُلُكُ الْحَوْلُ وَلاَ قُوْهُ إِلّا بِاللّهِ الْعليُّ الْعَظِيْمِ ( يَمْن مِ ) اَللّهُمَّ إِنّا نَسْتُلُكُ الْحَنُهُ آثَرُ مَن اللّهُ عَرُوفَ مَن مُرَكَ اللّهِ اللّهُمُ إِنّا لَهُمُ اللّهُ اللّلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ

## ساتوي دوگائه كيعديا كويم المغروف ترتك يكباريه

آثُمُو يَ وَوَكَا ثُمْ كَ يَعْدَسُنِهِ مِن اللّهِ وَبِحَمْدِهٖ سُنِحَانَ اللّهِ الْعَلَى الْعَطِيمُ وَخَطِيتُةٍ وَاتُوبُ الْعَظِيم وَبِحَمْدِهِ اَسْتَغَفِّراللّهِ رَبِيَ هِنْ كُلّ ذَنْبٍ وَخَطِيتُةٍ وَاتُوبُ الْعَظِيم وَبِحَمْدِهِ اَسْتَغفِراللّهِ رَبِيَ هِنْ كُلّ ذَنْبٍ وَخَطِيتُةٍ وَاتُوبُ الْعَظِيمَ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّه

(ترجمه تنهیجی و استغفار صغیر) پاک ب انتداه رای کی حمده اجب ب پاک ب الند بررگ و برتر و مد کی حمده جب ب معافی ما نگرامول میں اپنے رب سے برگناه اور خطاک اور جوع کرتا ہوں الند کی طرف)

## توي دوگاندك بعديا خويم المغروف آخرتك يه باريامو

رموك دوگائه كابعد استغفر والله استغفر والله الذي لآ إله إلا هُوَ الْحَيُّ الْقَيْومُ غَفَّارُ الذَّنُوبُ ستَّارُ الغَيْوبُ علَّامُ الغَيُوبِ عَلَّمُ الغَيُوبِ عَضَّافُ النَّكُرُوبُ يَا مُقَلِبُ القُلُوبُ والابصارِ واتُوبُ إليْهِ (يَن اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتُلُكُ الحنَّة آثرَ مَك يَه إِلَّهُ إِلَيْ المعرُوفَ "رَمَك يَه إِلَيْهِ

(ترجمہ استغفار کبیر معفرت جاہتا ہوں میں اللہ سے معفرت جاہتا ہوں' للہ سے جس کے سو کوئی معبور ٹیمن کو وزئرہ ہے جو ہمیشہ رہنے والا ہے بڑا بخشنے والا گنا ہوں کا وربز عیب پوشی سر نے و الأغیب کی باتوں کا خوب جائے الا الدربرُ ابتائے والانکیفوں کا ہے اے پھیر نے والے دوں کے اور ذکا ہوں کے اور میں تو ہر کرتا ہوں اس کی طرف)

تر او تے کے دی دوگانے اوا کرنے کے بعدوتر پڑھ کریے بیٹے پڑھو:

سُبحان ذِى الْمُلكِ وَالْمَلكُ وَتِ سَنحَانَ ذِى الْعَزُةِ وَالْعَظُمَةِ وَالْهِيبةِ وَالْقَدْرِةِ وَالْكَبْرِيَاءِ وَالْجَبْرُوتِ وَسُنحَانَ الْمَلِكِ الْحَيَى وَالْهِيبةِ وَالْقَدْرِةِ وَالْكَبْرِيَاءِ وَالْجَبْرُوتِ وَسُنحَانَ الْمَلِكِ الْحَيَى الْنَدِي لا ينامُ ولا يمُوتُ آبداً آبد اذُوالْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ سُبَوُحُ الْنَدي لا ينامُ ولا يمُوتُ آبداً آبد اذُوالْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ سُبَوُحُ قَدُوسٌ رَبَنا ورَبُ المَلْتُكَةِ وَالرُّوحِ (يَهْنَادَ) اللَّهُمُّ إِنَّا نَسْتَلُكَ الْحَدْوَى الْمَعْرُوفَ الْمَعْرُوفَ الْمَعْرُوفَ الْمَعْرُوفَ اللَّهُ الْمَعْرُوفَ الْمَعْرُوفَ اللَّهُ الْمُعْرُوفُ الْمُعْرُوفُ اللَّهُ الْمُعْرُوفُ اللَّهُ الْمُعْرُوفُ اللَّهُ الللْمُعُلِيْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعُلِّ اللْمُعُلِي

تر جمد تنہیج بیر یاک ہے زمینوں آسانوں اور عالم ارواح کی اوشام ہے ، پاک ہے غلبہ بزرگ دید بدقد رہ ہے ایاری اور عالم عظمت وجلال والا پاک ہے وہ با دشاہ جو بمیشد زند و رہے و لا ہے دید بدقد رہ ہو اور عالم عظمت وجلال والا پاک ہے وہ با دشاہ جو بمیشد زند و رہے و لا ہے نہ سی کونیند ہے وہ رزم و ت بمیشد کے لئے صاحب جلال اور صاحب نوازش ہے بہت پاک ہے وہ ارااہ رسی فرشتوں اور روح کا رہ ہے )

#### دوگا نەڭيلَةُ القدر

رمضان کی ستا میسویں رات ہیں ایک بجے افرال ویکر دو یا ڈھاٹی بجے تعد الوضوء کے دورکعت عشاء کی سنت کے جو ررکعات افرض کے جارز عالت سنت کے دورکعت اوا کرنے کے بعد مند دجہ فریل نبیت کرکے دورکعت نمازشب قدر و کروں

نويتُ أَنْ أَصَلِيَّ لِللَّهِ تَعَالَى رَكَعَتِينِ صَلَوْةً لِيلَةِ القَدرِ فَرضِ اللَّه تَعَالَى مُتَا بَعَة الْمَهَدِي الْمَوْعُودِ ( ) مُتُوجُها الى جِهةِ الكَعَنةِ الشَّرِيَفةِ (ترجمه اللهُ لِيَا اللهُ السَّرِيفةِ (ترجمه اللهُ لَهُ مَا اللهُ عَلَى اللهُ سے س امام کی کیا (امام جو کر حاضرین کااور آئے والوں کا) متوجہ ہوئر کعبہ شریف کی طرف )۔

دوگانہ لیلتہ غدر کی ہمل رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ سورہ واضحیٰ ۵۰ردہ سری رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ سورہ نا مزمن پڑھوٰ دوگانہ دو کرنے کے بعد ویسے ہی جیٹھے ہوئے مندرجہ ذیل دیا کیں پڑھو۔

اللَّهُمُّ صَغَرِ الدُّنَيا بِاعَيْنَا وَعَظَمُ جَلَالِكَ فِي قُلُوبِنَا وَوَفَقْنَا لِمَرْضَاتِكَ وَتَبَتَنَا على دَيْنِيك وطاغتِك ومُحبَّبَك وشؤقك وَعشْقِكَ بِفَضْلِكَ وَكُرْمِكَ يَا أَكْرَمِ الْاكْرِمِيْن وبِرخمَتِك يَا ارْحمَ الرَّ اجِمِيْن ط

اللَّهُمَّ ارِنا الْحقّ حقّاً وَّارْزُقْنا اِتّباعهُ وأَرِنَا الْباطلُ بَاطلًا وَّارْزُقْنَا اِجْتَنَا بَهُ بِفَضْلِكَ وَكَرْمِكَ يَا اكْرِمِ الْاكْرَمِيْنَ وَبِرَحْمَتَكَ يَا أَرْحَمَ الرَّ احِمِيْنَ ط

ن دُما ول کے بعد حسب ذیل سات آیات مناجات پر حور

رَبَّنَا لَا تُوَّاحِذُنَا إِنْ نَسِيْنَا اواخْطَأْنَا ۽ رَبِّنَا وِلَا تَحْمِلُ عَلَيْنَا اِضْراً كَمَا حَمَلْتُهُ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا ۽ رَبِّنَا وَلَا تُحمِّلُنا مَالَا طَاقَة لِنَا بَهِ ۽ وَاعْفُ عَنَا ,س وَاغْفِرلُنا ,س وَارْحَمْنَا ,س أَنْتَ مَوْلِنَا فَانْضُرِنا على الْقَوْمِ الْكَفْرِينِ ٥

رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِياً يُنَادِي لِلإِيمانِ أَنْ الْمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَامِنَا طَ رَبَّنَا فَاغْفِرلْنَا كُنُوبَنَا وَكُوْرِمَنَا سَبِئَاتِنَا وَتُوفَّنَا مَعَ الْآبُرارِ ٥ رَبَّنَا وَاتِنَا مَا وَعَدْتِنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلاَ تُخْرِنَا يَوْمَ القِيمَةِ وَ إِنَّكَ لاَ تُخلِفُ المِيْعاد ٥ رَبَّنَا الْتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسنة وَ فِي الْاَخْرَةِ حَسَنة وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ٥ رَبَّنَا لا تُوْعَ قُلُونِنَا بِعَدَادِ هَدِيتِنَا وَهِب لِنَا مِنَ الْاَخْرَةِ حَسَنة وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ٥ رَبَّنَا لا تُوْعَ قُلُونِنَا بِعَدَادِ هَدِيتِنَا وَهِب لِنَا مِنَ الْاَخْرَةِ حَسَنة وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ٥ رَبَّنَا لا تُوعَ قُلُونِنَا بِعَدَادِ هَدِيتِنَا وَهُب لِنَا مِنَ لَلْخُونَا بِعَدَادِ وَهِب لِنَا مِنَ الْوَهَابِ ، اللَّا لَوْمَابِ ، إِنَّكَ انتِ الْوَهَابِ ، اللَّا لَيْ اللَّهُ الْتَ الْوَهَابِ ، اللَّهُ اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

ں سجدہ میں دیاہے فارغ ہونے کے بعد اللہ آئی ہے۔ کرسراٹھا ڈ'ال کے بعد نمازوتر یا جماعت ادا کرو (ازحرزالمصلین و بیض قلمی )

#### بها پېې دعا کاتر جمه:

یا لقد ہم کو سکین جلا اور سکین ماراہ رہماراحشر قیامت کے رہ زمسکینوں کے زمرے میں فرما ' تیرے فضل ہ کرم سے اے سب سے بڑھ کر کرمفر مانے اسے اور میں رحمت سے اے سب سے بڑھ کررجم فرمائے والے۔

#### دوسري دعا كاترجمه

یا القد تقیر کروے ونیا کو جاری نظر اس میں اور برد صاوے تیم می بررگی : مارے ووں میں اور تو فیقی عطافر ما جم کو تیری خوشنو دی میں رہنے کی اور تابت قدم رکھ جم کو تیرے دین پر تیری فرشنو دی میں رہنے کی اور تیرے بخشق پر تیرے فضل و کرم سے تیری فر مانیر واری اور تیری مجبت اور تیرے شوقی اور تیرے بخشق پر تیرے فضل و کرم سے سے برد ہو کر کرم فر مائے والے اور تیری رحمت سے اے برد ہو کر کرم فر مائے والے اور تیری رحمت سے اے برد ہو کر کرم فر مائے والے اور تیری رحمت سے اے سب سے برد ہو کر رحم

#### تيسري دعا كاترجمه

یا للد دکھا ہم کوئن کوئن کرے اوراس کی ہے وی روزی فر مادور دکھا ہم کو باطل کو باطل کرے اوراس سے بربیز روزی فر ماتیرے فضل و کرم سے اے سب سے بڑھ کر کرم فرمانیوالے اور تیری رحمت سے اے مب سے بڑھ کررحم فر مائے والے۔

#### ترجمه آیات مناجات:

و شنح ہو کہ رت میں ذکر خدا میں مشغول رہنے کے لئے ٹوبت بدلتے وقت تبیح متعارف کہنا ھالبان خدا مہا جرین و تر اپرہ جبات طریقت سے باوروہ گانہ قب قدر کے بعد اورایت بی جرایک ویل جہائے کے نتہ م پر تبیح کہنا سب مہدویوں پرو جب ہے اور برروز اور بعد عشا کہنا مستحب ہے اوروہ تبیح جواللہ کی و حد نہیت محمد رسوں اللہ کی نبوت و رس الت قرص اور امام مہدی موعود مراو اللہ خلیفۃ اللہ علیہ الصاؤة والسل کی امامت کا عدن سے ہے

لْآ اِلْــــةَ اِلَّاالـــلُّـــه مُحَمَّدُرُسُوَلُ الــلُّــه اللله فأه أله فأحمد ألبينا ألقُرآنُ وَالْمَهْدِيُ إِمَامُناً الْمَنْسَا وصَدْقَــنا

جماعت برسدم پھیرنا ہل ارشاد کی خصوصیات سے اور واجہات طریقت سے ہے۔

# نمازتهجة

مطابق عم حق تعالى ومن اللّيل فتهجّذ به مافلةً لك (رّجمه) وررت كي جوك يرجبه ر جے بہتیرے سے زیادہ ہے ممار جبد کی اوائی حضرت بن ار بم صلعم یر واجب ہوئی اور آئے ضرب کی جازت سے صحابہ ك بينماز بينيت هنته بعدانه النبي الرواكي يجرحصرت مهدى موعو وضليقة القدمانيالصلوقة والسارم بربينماز سيحكم كي بناء رِ عَم فد سے و جب بولی ورآپ کی جارت ہے آپ کے سحابہ نے بنیت مُتنابعة الْمَهُ بنی الْمُو عُوَّلَ بینماز دکیا سی سے س نمار کی دوانی کے لیے اجارت کا حسول نثر طابوا ب اور کسی مہدوی کے سے بغیر ہے مرجمد جنے حضرت مبدی کے سسلد کے کسی ہل را او سے اجازت یا نے کے اس تمازی اورانی جا استیں ہے اس کی نبیت یہ ہے: ۔ نُوَيْتُ أَنْ أَصْلِي لِلَّهِ تَعَالَى رَكَعْتَى صَلُّوةَ التَّهْجُدِ مُتَابِعَةَ المَهْدِيِّ الْمَوعُودِ

مُتُوجِّهَا إلى جِهَةِ الْكُعْبَةِ الشَّرِيْفةِ - (ترجمه: مِن خَنيت كَيْ بِكَادِدَ كَرِولِ الشَّحَال كَ سے دوركعت نم زہر متا بعت سے مبدی موعود کی متوجہ ہو کر تعبیثر بف کی طرف)

اس نم زکاہ فت نسف شب کے بعد سے نماز جُر کاہ فت شر و کے ہوئے سے ال تک ہے گئی دوگا کے میں جورتر والے کے دوگا نول کی طرع بعد اوالی دوگا نیکنسیند الوضوء اوائے جاتے ہیں تبہیر او کرے والے کو بعد تنہیر نمیاز وتر کا یا دہ بھی و جب ہے اور جو دیا کی تر او ت کے دوگا تو ل کے بعد اور دوگا ندشب قدر کے بعد پر ھی جاتی ہیں ت کے عل وه بعدتم زهبجد بيروس بھي پڙهي جاتي ہے:

ٱللَّهُمَّ ٱ عَطِنَا تَصْدِيقَ المهديّ كما هُوحقَّةَ اللَّهُمَّ احْيِيْنا على دِيْن

الْمهَدِيْ واِمْتِنا فِي أُمَّةِ الْمَهْدِيِّ وَاحْشُرْنَا فَي زُمْرَةِ الْمَهْدِيُّ بِحُرْمةِ الكلِمةِ الطَّيِّبة واتَّضْدِيْقِ ط

(ترجمہ ے پروردگارعط کرہم کو تقمد این مہدی جیسا کہ اس کا حق ہے۔ اے پروردگارجلا ہم کومہدی کے دین پر وروار ہم کو گروہ مہدی میں ورحشر کرہمارہ زمر ہمبدی میں اسلاسے کلمہ طیباہ رتقمد این کے (از ار منسسان السان کسویس وغیرہ)

#### نماز جمعه وعبيرين كابيان

حضرت رسول الدسل الدسل الدسلية عليه على عن الدسل الكرش يقل بيل نبوت كا وقوى ملة معظم بيل فرائل الله بعد تيره سل مكد ميس رب وقوى نبوت كي بعد معراج بو خي نبك آپ چار نمازي جو سابقد شريت بيل فرض تيس به بنيت فرض اور ماسوا ان كي فر فل الا وافر ما تقرر به او به بور نه بود كا تيا سال بين ماه بعد رجب كي ستا بيسوي شب يك شبنه يا ووشنه بين المخضرت كومع ان به وقى اور بالي في نمازه مل كي فرضيت كاتفين شبه هران بي بيل بوا اس وقت نماز جعد فرض نبيل بود في معران مي معران مي معران مي معران الله وقت نماز المعد جب آخفرت من محكم في الله بعد بين بين سال بعد جب آخفرت من محكم فيدا سهد معران مي معران مي نفر بود كا المعد جب آخفرت من محكم في الله بعد بين في من مود كا الله وقت المخضرة من محكم في الله بعد بين في من المود كا الله في المراز والمراس كو وافر مات كي بيران كي اول كي بارت بيل الورة بعد مديد بيل نازل بوالهي الله سفى فرجوت من بارك بيل الله في برائل كو ومن مناز بود في تاريخ مناز آوية شرو و مناز وجون محابه بيل الله بيل مناز بود في تاريخ والمناز بعد فرض نبيل بول تعلى المناز والمول ورائل بالمناز المول ورائل المناز بعد فرض نبيل بول تحلى المناز بعد فرض نبيل بول تورك المناز بالمناز المناز والمنال المنال المناز والمنال المناز والمنال المناز والمنال المناز والمنال المناز والمنول المناز والمنال المنال المناز والمنال المنال والمنال المناز والمنال المنال المناز والمنال المناز والمنال المناز والمنال المنال المناز والمنال المن

من بھا المو کا فاف الم یکن دالک صلوالظُھو (ترجمہ کہا حسن بھری نے چارچزیں واٹ ہی طرف ہیں چھر ڈکرکیا اٹنی میں نماز جھ کا اور کیا ہے حبیب بن افی ثابت نے نماز جمعہ بجر امیر چنے حاکم کے موجود ہوئے جور بیس وروی قول اوز ای کا ہے اور کہا ہے این منڈ رقے سنت اس پر جاری ہوئی ہے کہ جھ کو باوٹ ہ قائم کرے یوس کا ب اور نام زظہر ہے حیس منتها۔

حضرت مبدی موعود مایدالصلو ۱۰۱۶ مالم نے بھی نماز جمعہ معیدین ایسے بی شہروں بیس قیام کی صورت ادافر ، لی ہے جہاں سدی سلطنت یا لی کئی اور کسی جگلہ نہ حضرت مبدی نے نماز جمعہ معیدین پڑھی نہ کیا کے صحاب کے جن کی ييروى تاتي مت سب مبده يول يرفرض ب اپس نماز جمدى اداني سيح بون كى اصل شرط سلطنت اسلامى ب وقى اور شر كطمصرمسجد جامع خطبه وغيره سب ال كے فروعات ميں اور سب شرا طابعت ادامفر ضيت آيت قر آن اورا عاديث سيحد عن شارتا ورعبارتا دونول وجهول عناجت إن چنانجفر مان تقيقت تعالى ب إنا فودى للصلوة من يوم الْجُمْعةِ فَاشْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَدُرُوالْبَيْعُ وَالتِّجَارَةَ الَّايِهِ ﴿ 7 جَمْهُ جَبِافَال ايَجِاعَ نمی زکے ہے جمعہ کے دن تو دوڑ والند کے ذکر کی طرف اور جیموڑ ویڈر بید وفر وخت التے مفسرین نے اس تیمت سے تخت میہ ين كيا بي كه برو لكايكم بين ورياتيت مطلق بي بلام تميد بيت تكم أقيمه الصَّلوة والتوالزُّ كوة ) كي طرح تكم فانسغوا الى ذكوالله (وور الله ور الماز) كاطرف كالحكم سب كے لئے عام بيس ب ووسرى نمازوں کی طرح نماز جمعہ سب پر اکسال فرض نہیں بلکہ چند تہ الطکے ساتھ شروط ہے اس اجمال کی تنصیل یہ ہے کہ یہ شرطنی زجعہ بی کے لئے ہے کہ جب اس کی اوّ ال وی جائے تو اس کوس کرنماز کے لیے جا کیں سی سے بیٹا ہت ہوتا ہے کہ دوسرے دنوں او روہسری نمازوں میں جیرہا کہ ہرمحکہ میں ہرمسجد میں نماز کے لیے جائے ور فر ب نہ دی گئی ہوتو ؤ ں دینے ورنماز پڑھنے کاحل ہرمسلمان رکھتا ہے ایباحق جمعہ کی نماز کے لیے دؤ اں کا ہرمسجد ہیں ہر مخض کو بیس ہے كيونكه تماز جعد خطبه والى تماز ہے اس كى اوال برمسجد ميں نبيس بوعلتى بلكہ جومسجد جمعہ كے عامز دہو جہال خطيب مقرر ہؤوبی اس کی اور ان دینے والے کا مجاز ہوتا ہے اور کسی مسجد کو مسجد جات قرار دینا اور خود خطب کہنا یا خطیب کو مقرر کرنا حاکم وقت یا اس کے نائب ہی کا کام ہے برخص اس کا اختیار نہیں رکھتا نہیں اس نثر ط کی سکیل سے ساتھ جہاں جمعہ کی نم ز سے

سے و ب دی جائے تو اس افرال کو سفنے والول بر اس نماز کے لیے سعی فرض ہے اس مقام سے دور در زمقام بر رہنے و نول يرسعي فرض تبيل چنانچ بر بان شرح موامب الرحمن ميل باب صلوة الجمعة ميل تكفات لأيجوز اقاهتها في **البوادی اجهاعاً (ترجمه) قایم کرنا جمعه کاجنگلول میں بالاجماع جارتجیں ہے ۵۰ تر بھی بیننے دو ژناصحت مندول** ی کا کام ہے لہذ بینماز تندر متوں بی پرفرض ہے' بیارہ ل پرنہیں اور جوفرض بیارہ ل پرنہیں ہے وہ مسافروں پر بھی نہیں ہے جبیرہ کہ روزہ و یہ ی تماز جمعہ بھی مقیموں پر فرض ہے مسافرہ ل پرنبیں اور دوڑتا بیاروں کے ملاوہ تدھوں ورنگڑوں کے ہے مکنن خبیں ہے ہیں ان پر بھی تماز جمعے فرض خبیں ہے اور شرید وفر وخت جھوڑ کر وہ ڈیا مرووں کا کام ہے عورتو پ کا حبیں ور ''ز دومی رکا کام ہے غام و مجبور کا نبیل میں تماز جعد عورتوں اور غلاموں پر بھی فرض بیں ہے وربیہ سب شر بطانماز جمعہ کے حادیث تعجد میں بھی مذکور بیں چنانچ حضرت جائد بن عبداللہ سے روایت ب کفر مایا حضرت رسوب التد صلی اللہ عليدو مهم ف جانو تم كولند تعالي بيتم ير جمعة فرض كيا بير بال مقام مين ورمير بال دن مين ورمير بال مبینے میں اورمیرے اس سال میں قیامت تک پس جو منس اس کورز ک ترے گا۔میری زندگی میں یامیرے بعد' مام ( صاحم ) تعاول یا جابرمو چود ہوئے کے باو جوداس کوآسان جان کریااس کا اٹلا رکز کے قرند دے اللہ اس کورجہ ہی و رشد دے برکتاس کے کام بی خبر دارر ہوئیں نمار اس کی اور ندز کو قال کی اور ند حج اس کا اور ندروز واس کا جس (ترجمہ احدیث بن ماجه ماخود از لنتح المبين في مشف مكايد غير المقلدين ١٨ ميمطبومه دارا علم والعمل فرتكي محل) نيز حصرت عن سے ره يت بَكِرْ الْمُعَوْلِ فَي لا جمعة وَلاَ تشريق وَلَاصَلُوٰهَ فَطْرِ وَلاَ أَضْحَى الا في مصر جامع او مدينه عظيمة (ازمندان الي ثيبه) يحقين جواه رزيم الارزم اعيرين مُرمعر واثني برَّے شریس بی فریث شریف ہے۔ قال النَّبی صلّی اللّه علیه وسلم الجمعة حق واجب عَلَى كُلَّ مسلم في جماعة إلَّا ارْبعة غبدًا مملُوكاوامرأة اوصبيا او مريضا (سنَّن بود ؤو ) ترجمه فرمایا نبی صلعم نے جمعہ حق واجب ہے ہرمسلمان پر جو جماعت میں ہوسوائے جارے کہ وہ فارمعورت اٹر کا وربھار ہیں۔ بیرفا ہر ہے کہ اول انڈ کرحدیث میں حاکم وقت کاوجود شرعہ ونا مذکور ہوجا ہے جداس صدیث میں ورحدیث سابق میں جوعفرت ملی سے مروی ہے مزید شرا کے جمعہ کی قرضیج ہوئی ہے وجود حاکم شرط ہوئے کی فی نہیں جبیہا

جن علاء نے فرکورالصدر صدیدے حضرت عبداللہ این جابر کی صحت میں شہر کر کے شرط سلطان کواجیت تبیل دی تھی۔ زروے فر ، ن و محل حضرت مہدئی حدیث فد کورکی صحت تابت ہو کران کا شہر فلط ثابت ہو ، ورسطان سام کا وجود شرط صحت د یونی زجوہ ہو تا تطبی و بیٹنی ہو گیا ہیں جگم تر آن و بحقہ صا واحاد ہے و نقول سے و و بی شرط ان زجوہ و مید میں کے معتبر ہیں جو و پر فذکور ہوئے وان شراحہ کی فیر موجوہ کی ہیں نہ نماز جعد کی ادائی سیح ہے نہ کسی پر فرض ہے و رز نمی زخو میں ہو اس می نواز کر ہو کہ ہو اس میں اور نمی ہو اس میں میں خوال کے جھنے متا شرین نے بروز جمعہ جدد د لی چو ررکھ ت فرض کے میرین کسی پر واجب ہے کہ لیکن ہا و جود ان شراحہ کے فتاران کے جھنے متا شرین نے بروز جمعہ جدد د لی چو ررکھ ت فرض کے خوال با جماعت بہنیت تعظیم شدار سام میں حمارہ کے ایک باجماعت بہنیت تعظیم شدار سام میں حمارہ کے باس باجماعت روا ہے وان آنے لیدی۔

نماز قصر کے احکام اور اسکی نیت

تمیں کوں کے فاصلہ پر جائے کے اپنے شم یا گاول سے بام ہوتو سرف فرض نماز میں جا ہے کہ ہج کے جار

رُع ت فرض کے دورَ عات فرض ۱۰ کرے اور جہال جارہا ہو مہال جا کر پندرہ دن رہنے کی جونیت کرلے ہو ہو متم ہوج تا ہے کی کے سے قصر کا تھم ہاتی نیمیں رہتا ہ ، اُر آئی کل کلنے کے اداوے بٹی کی صینے بھی گذارد ہے ہو وہ مسافر ہی رہتہ ہے ورقصر کا تھم کی کے لئے قائم رہتا ہے ، ارمسافر متیم کی افتد ا ، کرے تو پوری نماز ۱۶۰ کرے اور "رمتیم مسافر کی فتد ، سرے تو مسافر قصر سرے اور تیم پنی نماز پوری کرے اور مسافر کے لیے مستحب ہے کہ وہ تیم مقتد یوں کو " گاہ کروے کہ وہ پنی نمرز پوری سرلیس (افر حصور فر المصلیون ) اگر سواری ہے اور کرنماز ۱۶۰ کرنامکن ند بھوتی جس سوری پر ہوجس طرح ممکن ہوئی زور سرے بیٹھ کر رکوع ، بجو دکے فرایعہ یا تھی اثارے سے بہر حال وفت فرض کا ہو وروضو نہو ورند کیا چاسٹا ہوتو تیم کرکے فرض وفت اور کرے اور کرمافرض کو قضائے ہوئے دے جس پرنماز میں قصر ان زم ہو "رقصر ندکرے پوری نمرز پڑھ سے تو نمار ہوجاتی ہے بین عزیمت میا ہت اجازت الی کی قیل میں قصر کرنے ہی میں ہو (رشدی)

قصر كالحكم صرف تنين نماره ل ظير معصر الدرعة المين بين بين نيت كالفاظرية في ال

نُونِتُ انَ أُصلِیَ لِلّهِ تعالَی رَکعتیِ صَلُوٰةَ الظُّهُرقَصَرِ فَرضِ الله تَعالَی فَرضَ هذا لُوْفَت ( تَرَبَّه مِن الله تَعالَی فَرضَ هذا لُوْفَت ( ) مُتوجَها الی جهةِ الكغبةِ الشَّرِيفَةِ ( تَرَبَّه مِن الله تَعالَى بُهُ و كرو رو ركعت نَى زَفْرِ تَعرِرُ طُل لله تَعالَى كَ لِي رَوْس وَتَدَرْض بِ ( ) مَتَوْجِهُ وَركعب ثُر فِي ركعت نَى زَفْرِ تَعرِرُ طُل لله تَعالَى كَ لِي رُوس وقت فَرض بِ ( ) مَتَوْجِهُ وَركعب ثُر فِي كَ اللهُ مَا لَهُ مِن اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اله

طرف ) تمازعمر اورعمنا مكنيت من صلوة الظهر تعوض صلوة العصر اور صلوة العشاء أيس.

## قضا کی شیت اورا سکے احکام

نَونِتُ أَنَ أَصَلِي لِلّهِ تَعَالَى وَكُعْتَى صَلُوهَ الْفَجْوِ فَرضِ اللّه تَعَالَى قَضَاءً عَلَى مُتُوجِها الى جِهةِ التَعْبةِ الشَّوِيفةِ (ترجم بن خنیت کی جاکروں اللہ تعالی کے دورکعت مُدَوجِها الی جِهةِ التَعْبةِ الشَّوِیفةِ (ترجم بن خنیت کی جاکروں اللہ تعالی کے دورکعت مُدوجِه الله تعالی کِرْش کی تفاک جویر کو مدیم توجه و کرکعیت صلون الطهو کیا کی طرح عمر و رعشا می نماز قطب و تفایق الطهو کیا کی طرح عمر و رعشا می نماز تفایق الدیم و کعات صلون البیاء کی مرحم بن نماز تفایق قطب و تفایق البیاء کی مرحم المعرب کی نماز تفایق البیاء کی مارک تفایق البیاء کی مرحم البی کی نماز کی نماز

صلودة الدوتو الواجب قطاء على ئير فيماز جماره ونظاموا مروزه بهرتك و كي جائو سنت كي نظام يهي يزهني جاهيم سور پير گذر في عند فجر كي سنت كي نظا كافكم فيمل ہے اور دوسري نمي زوں كي سنت كي قظاء كافكم بھي فيمل بي زيرز المصلين ورسالد ؤوق ويتوق نماز)

بعد نی را فرض وقت کوئی نمی زود کا از کا با عصر اور مغرب کے در میان یا دن کے دو پیر کے وقت کوئی نمی زود کا انہ کسیت وضو و یا تضا فرض و و جب رو انہیں ہے۔ ان او قات کے سوائے دیگر او قات میں فرض قتی کی و ٹی کے جد قضار پڑھنا علی جیسے جیس کی کوئی شخص ماہ رمضان میں کسی رو زوکو قضا کر ہے تو دمسر ہے رو زائل پر رو زو او فرض ہوتا ہے نہ کہ تضا و ور چوہ جیسے میں گئی گئی ہوئی ہوئی ہے تو فرض ہوتا ہے نہ کہ تضا و پر میں کے قضا و ہو ہے جول ان کی اوائی بعد گذر کے رمضان کے اس پر واجب ہوتی ہے جہتے ہوئی شمن زمیں صحب بر تیب ہو ہوئے جس کے قرید میں ان کی اوائی بعد گذر کے رمضان کے اس پر واجب ہوتی ہے جہتے ہوئی میں کہ قضا و پڑھے جس کے قرید میں کے قرید میں میں ان کی تضا و ہو وہ وہ ان کی زور کی قضا و پڑھے بعد ز رافرض قتی و کر ہے۔

جوتی زیں تم معمر میں قضاء ہوئی ہیں اور ان کی تعدا دیا ڈیمیں ہے تین سال باہ کم و بیش وقتا نو قتا و کی جا سمیں ن کوعمر قضا کہتے ہیں! ن میں ہر نمار کی نبیت اس نمار کے تا م کے ساتھوا س طرح 'نریں ۔

#### نمازعمر قضاء كي نيت

السلبه صليتي البليه عليه وسلم -(رماله الباعث في الارالبدع مطبور مصر ٢٩) يعن ثابت بوج كاب كروه دونو ب نمازیں بیجنے رجب ( کی متا ہیسویں شب) میں اور شعبان ( کی پندرعویں شب) میں جومقرر َ مرق ُ نمیّی میں بدعت ہیں۔( ن کا سنت رسول القدنجونا ثابت نیم )امران کے بارے میں جوصد پثیں ذکر کی جاتی ہیں وہ رسوں القدا کی حدیثیں نبیل بیکہ ہنخضرت کی اقر ارکیا گیا ہے انہلی لیس ان دونوں راتوں کی فضیات کے دائا سے گر ن میں جائے رہیں تو نمی زعشاء کے بعد متر ہاتی رکھ کرجس لند رہو سکے نماز قضا عمری برّے میں پھر وَ سُرفنی میں مشخوں رہیں یہ پچھ وفت تلاوت قر آن مجید میں گذاری اس کے سوائے کونی نفل نمازیا دیگر کونی وروه وظیفہ برّ صنارو خبیں ہے ورشب قندر میں تو فرض وقتی عشاء کی وونی بھی بعد نسف شب سے ہوتی ہے ایس شب میں نمازمغرب سے بعد جب بھی وضوء ئریں تو سوئے دوگا نیڈنسینہ الوضو ،کے کوئی نماز عمر قضا بھی نہیں برطبی جاسکتی کیونکہ فرض وقتی کی ادائی ہے پہلے کسی نماز قض وشدہ کا بڑھنا بھی روائیں ہے امرحضرت مبدی مایدا اسام نے پاس انفال کے ساتھ و کر نفی کا بھکم خدا استھ پہر فرض ہونا بیون فر ہ کرحسب فر مان حق تعالی۔ ولذ کڑ اللہ اکبرسوائے مؤلد ہسنتوں کے اوربعض مخصوص نوافل جیسے تر ویج ز کد ز سدروز وغیرہ کے دیکرغل نمار ول سے منع فر مادیا ہے۔اس کے باہ جود آگر کوئی خودکومبدوی کہنے والا باس انفاس کے ساتھ وَ مَرْخَفَی میں مشغویت کے مقابلہ میں اپنے اختیاری نواقل ووظا نف واوراد میں مشغویت کوتر جیج دے تو وہ می سن رو ن حضرت مبدئ ب بس سے حق میں تقید وشر یفدیس میکم ہے کہ حضرت مبدی فے فر مایا ہے کہ ہر تکم جو میں بیوت کرتا ہوں خد کی طرف سے اورخدا کے تکم سے بیان کرتا ہوں جو کوئی ان احکام میں سے ایک حرف کامنکر ہوو وخدا کے پیس پکڑ جائے گا۔ زرسالہ عقیدہ شریف یا) پس شب قدر ہیں نمازمغر ب کے بعد فرض عشا ، اورو گانے فرض شب قدرکې د لې تک جنتنې د فعه بھي وضوء کري دو گانه خسينة الوضوء ا دا کرين دو رتلاوت قر آن مجيد يا ضروري د يې وت چيت کے سو وقت ما موشق کی حالت میں کھڑے بیٹھے لیٹے اللہ کی یا وہیں گذاریں۔ (رشدی)

### تجده تااوت كى نىيت

 تجده تلاوت قرمن و کرون متوجه به وکر کعبه تریف کی طرف)

## تجده تلاوت میں پڑھنے کی دُعا

سحدت بالقرآن امنت بالرَّحفن إعفوٰ عبدك يَا رَحْمَن يَارِحمَن يَا رَحْمَن يَارِحمَن يَا رَحْمَن (ترجمه: سجده كيا مِس فِقرآن كِحَم رِاورا يَمَان اليا مِن فِيرَمِن رِيَحْشُ وسِ البِيْ بندے كواسے رَمَن السے رَمَن سے رَمِن )۔

### نماز جناز ه کی اقامت

اَلصَّلُوهُ ۗ الصَّلُوةُ الصَّلُوةُ بِهٰذَ الْمَيَّتِ الصَّلُوةُ الْمَيَّةِ بِهِذَهِ الْمَيَّةِ لَهُ تعنبارَيُسِ۔

## نماز جناز ه کی نبیت

نویتُ ان اُوَّذِی لِلّهِ تعالی اربع تکیبراتِ صلوٰۃ النجازۃ الشَّاءُ لِلّهِ تعالی وَالدُّعَا عُ لِهذَ الْمُیَّتِ (عورت هو تولِهٰذَهِ العینیة) مُتوجَّها الی جِهٰه الکَعٰبَةِ الشریفَةِ (ترجمہ: میں نے نیت کی ہے کہ واکروں اللہ تعالی کے لئے جارتج برات نماز جنازہ تُنا واللہ تعالی کے لئے ہے اور دُن اس مین کے ہے متوجہ وکر کھیٹریف کی طرف)

ً ﴿ وَمِهِ وَالدَّعَاءَ لِهِذَا الْمِيتَ كَے بِعِد أَنَا إِمَامُ مِعَ الْجَمَاعَةِ لِمَن حَضْرِ وَلِمَن يخضُو لَا كَے وَرِّ رَمِّقَتْرَىءِ تُو إِقْتَدَيْتُ بِهِدَ الْإِمَامِ كَدِيْنَازَهِ كَانَةِ الْمَارِيَّ وَلَا كَ مِوكَ اللّهُ أَكِيزَ لَهِ كَرِثْنَاءَ رِرْحُور

### ثناء بعد تكبيراؤل

سُبُحاَنَكَ اللَّهُمَّ وَبِحمدكَ وتبارك اسمُك وتعالَى جدُّك وحلَّ ثناءُك ولا إلىة غيرُك ط (ترجمہ اے اللہ بیری ات پاک ہا اور قبر طرح کی تعریف کے قائل ہے تیر نام برکت اللہ ہے تیرک شن بعند ہے وربہت بڑی ہے۔تیری تعریف اور تیرے سوائے کوئی معبو دنیس) ٹنا وپڑھے کے بعد اللہ کبر کہتے ہوئے سن ن کی طرف دیکھو پھر درود ہے تھو۔

## ذرُ و د لِعد تكبير دوّ م

ٱللَّهُمُّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّعَلَى اللَّ مُحَمَّدٍ وَبَارِكُ وَسَلِّمْ كَماَ صَلَّيْتَ وَسَلَّمْتَ وَبَارَكْتَ وَرحَمْتَ وَتَرْحَمْتَ عَلَى اِبْرَاهِيمَ وَعَلَى الْ ِابْراهِيْمَ اِنْكَ حَمِيْدُ مَجِيْد ط

(ترجمہ بے لندرجمت خاص نازل فرما محمد پر اور آل محمد پر امریز کت امرسام کا زل فرما جیسا کہ رحمت خاص ورس م نازل فرمایو تو ف وریز کت تاری تو نے اور رحم فرمایا تو نے ہے در ہے ایر اتیم امر آل ایر تیم پر بے شک تو بی تحریف ور بزرگی و ارہے ) ہے در و دیڑھنے کے بعد بھی الندا کہ کہتے ہوئے آنان کی طرف و یکھوائی کے بعد بالغ مرداور کورت کے سے بید مارج ھو۔

## دعالعند تكبيرسوم

اَللَّهُمَّ اغْفِرْلِحَيَّنَا وَمَيَّتِنَا وِشَاهِدِنَا وِعَاتِّبِنا وَصَغِيْرِنَا وَكَبِيْرِنَا وَدُكُرِنَا وَاُنثَنَا ۗ اَللَّهُمَّ مَنَ اَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْبِهِ على الاسْلامُ ومن توفَّيتهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإيمَان بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنِ.

ترجمہ سے للد بخش دے ہمارے ہر زندہ کو اور ہمارے ہر مر دہ کو اور ہمارے ہر حاضر اور ہر مناب کو اور ہمارے ہر چھوٹ وریزے کو اور ہمارے ہر مر داور گورت کو اے اللہ جسے قو زندہ رکھے ہم بیس سے قو زندہ رکھ س کو سرم پر اور جسے تو موت دے ہم بیس سے تو اس کوا کیمان پر موت دے اپنی رحمت سے اے سب سے بڑھ کررتم فر ہائے ہائے۔ گر میت نا ہوئے بی ہوتو بی سے س دمائے مید ماریز حیس۔

اَللَّهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا فَرَطاً واجْعَلَهُ لِنَا احراً وَذُخراً وَاخْعَلَهُ لِنَا شَافَعًا مُشَفَّعاً بِرِحْمَتِكَ يَـا أَرْحَمَ الرَّحِمِينَ طَ الرَّمِيتَ الِأَنْ يَكَ مِوْدَ بَهَا عَالْحَعَلَمُ كَثِّ كَ اجْعَلُها کہیں۔ (ترجمہ: اے اللہ کروے اس (معصوم) کوہمارے لئے راحت کا ذریعہ کروے اس کو ہمارے ہے سخرت کی بہتری کا جروہ فیرہ وہ وربناوے اس کو ہمارے لئے سفارش کرنے والا اور سفارش قبول کیا ہوا۔ اپنی رحمت سے اے سفارش کرنے والا اور سفارش قبول کیا ہوا۔ اپنی رحمت سے اے سب سے بڑھ ررحم فرما نے والے ) یہد دیا تم ہوئے کے بعد تکبیر چہارم اللہ اکبے ہوئے "مان کی طرف و یکھو پھر دونوں طرف فرشتوں اور مفتد یوں کی نبیت سے سمام پھیرو (حرز المصلین)

## میت کے فن کابیان

عن جابر رصى الله عنه قال قال رسُول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلِمَ إِذْ كَفَّنَ احدُكُمُ احاهُ فَلَيْحَسِن كَفنهُ رواهُ هُسُلمُ ط (ترجمه جابرتى الدعنه الدي وي به فره يربول الترصى الدعنية بم في وحتم بين المحكولَى البيّه بما أَلَى كُولُو فِاللّهِ كَرَاحِمَ الله عَلَى الله ع

### مردانه گفن

کور سین ۹ تر بس میں تین لگایاں اُبرلنگی ساڑھے جارہاتھ کی باقی میں تین رہ مال اُدھویا سین یا چہلو ری ۱ آتر اس میں موٹ یا نجی ہاتھ کی اُباقی میں یا جامداور نیٹے اور پر کی جا ور پی کمل تین کر اس میں کرتا ۱۹ روستار ورپر رُدھائے کے سے شال وغیر وحسب مقدور لیس میت بچ ہوتو حسب ضرورت کینا سے میں کی جائے۔

### زنانه گفن

کورسین سنزس میں تین نگیاں پانٹی پانٹی کا جی باتھ کی باتی میں تین رو مال 'دھویاسین یا چہلواری لا اگر اس میں موٹ پانٹی ہوتھ کی باتی میں از اراور نیٹے او پر کی جاور میں سہا گن کے لیے سرخ کممل باعدرہ۔ بیو وکے سے سفید کمس اس میں سینہ بند کرتا و منی اوپر اڑائے کے لئے حسب مقدور شال وغیر و بیں۔

ویگر ضروری شیاء میدین دو گفرے یا منتیال می صحنک دو جدف وریایا تھیں انجیر کم زکم سوھ پاؤ اسر مددورتی ' عظر کم زکم سوھ تو ایڈ کچلول کی تایال دستاراو رسر کے لیے اور اس کے سوائے کچلول فاتی کے لیے حسب مقدور رولی گا مہ حب ضرورت مونی تا گیموٹ اور چا در ہی سینے کے لئے لکڑیاں پائی گرم کرنے کے لے حب ضرورت ورمیت جورت ہوتو بیٹے کھی کھمور یوں بیٹ کے بائد ھنے تنلی بقررضرورت بیل شکر ہوتو بیٹی کھی کھمور یوں بیٹ بھی ہندرضرورت بیل شکر ہوتات و بیٹی تقسیم کے لئے حسب وستورلیں میں مروصادب زوجہ ہوتو دھویا سین یا پہلو ارک یک چا در کے ہراہر ور ململ کی ڈو پائد کے موافق زیادہ لیل اور بجائے ایک تھیریا اور بیٹے کے دہھیریا دہ بورے ہیں ۔ جن بیل سے یک معدی ورو دو پائدگی میت کی بیوہ کو دیا جائے۔

#### میت کونہلا نے کا طراقتہ

و سنج ہو کہ سل میت کی نیت ہواہ پر ندکور ہوئی ہ ہائی مر ااہ رخورت کے لیے جہ بچوں الا رائیجیں کو شل دیتے وقت دو مرکلہ شہوت ہر اِنَّ المعهدی المعوضوں قد جآء کو مضی پر ھے ہوئے حسب تر تیب ہو ، شل دو الشمال دینے ہوئے مدتیسر کے حتا کی المعادی کان آ کھا ڈائر ہی ہ نیم وصاف دو الشمال دینے ہو میت کے کان آ کھا ڈائر ہی ہ نیم وصاف کر واشمال دینے ہو میت کے کان آ کھا ڈائر ہی ہ نیم وصاف کر واشمال دینے ہیں دو کی دو اور اور مشمد بچھا کو بھی اس کے اور کا دھے جان کر مر بنے کہو و در پنچ کا حصد میت کے مربا تک بچا کہ اس کی میں ہوگی اور اور میت کو بلگ پر بیتے وقت کے محمد میت کے مرباتھ ہیں موالی دیکھوا ور میت کو بلگ پر بیتے وقت کے محمد میت کے مرباتھ ہیں ہوئی دیکھوا ور میت کو بلگ پر بیتے وقت کے محمد میت کے مرباتھ ہیں ہوئی دیکھوا ور میت کو بلگ ہر ہے ور ہاتھ ہیں ہوئی دیکھوا کہ اور پانچامہ نخت کے اور پانچامہ نے در ہیں ۔ مرد کو بگڑی سید ھے طرف دیں (بانچی ہاتھ یہ سید بر رہیں ۔ مرد کو بگڑی سید ھے طرف

سے ہا نداہوا ور بگڑی ہیں سید سے کان سے بائمیں کان تک پیٹائی پر فایاں نگاؤ عورت کو دہنی مر پر لینینے وقت کای ساگاؤ ورسرمہ پہنے سیدھی آتھے ہیں بھر بائیں آتھے میں نگاؤ منھ داڑھی اور پیر بہن کو عطر نگاؤ اور سیدھی وربائیں بغل میں وربید پر جیر ورعظر ڈ اوا بین پر بھول رکھوا ورموٹھ پہلے سید سے طرف سے بعد بائیں طرف سے موڑ اور اس طرف کر مداؤ کرموٹ کا سیدھا جانب بائیں جانب کے اوپر رہے اور سر باؤل اور کر کو باندھوا ورجا دراً ڈھا دو اور مورت کے سے کھڑ یاں ہونکو ورائز حادہ اور مورت کے سے کھڑ یاں ہوندھو۔ (از حدد قالھ صلیوں)

حظیرہ میں میت کے بلنگ کوقبر کے بائیں جانب رکھ ٹرمیت کوقبر میں تاریں اً برجگدن ہوتو سید ھے جانب سے تاري ورميت كوتبرين تارتي وتت يآيت شريف يؤهيل تُخسوحُ الْحسيَّ هِنَ الميَّتِ وَتُخوجُ الْميَّت مِن الْحَيَى وَترزُقُ مِنْ تَشَاءُ بغيْر حِساب ط ميت عورت موتا يومُح مهو منهوديَّكين ور میت کا منعه تبید کی طرف کردی میت مروبوتو سراه ریاؤن کا بند کھلارهیں عورت بیوتو بسرف سر کا بند کھیا رهیں ورمشت ف ك دين يخت سيد هے باتھ ميں كيك منحى من كے ارجا نھا خلف كئم أيا حكر ميت كے سيند بر دالين وومرے بارشي ے کہ وَفِیها نُعِیٰدُ کُمْ رَاءَالِی الیہ الیہ کے ارش کے لو مِلْها نُخرِجُکُمْ قَارَةً اُخَرِیٰ اَمِکُرُشُ ڈ کیس س کے بعد سمر کی طرف سے مایا ف کریں جینے مٹی کنڈے میں لے ٹرمیت کے سید ھے جانب ہے و کی جانب ڈ نے جا کیں فارف یور ہوئے کے بعد قبلہ کی طرف رخ کر کے دموں ہاتھوں میں مٹی لے کریہ کیت شریفہ ن**یا اَ یَّتُلَها**َ النَّفَسُ الْمُطْمَثِنَّةُ ارْجِعِيَّ إِلَى رَبَكِ رَاضِيةَ مَرْضِيَّةَ مَ فَادْخُلِي فِي عِبَادِيْ وَا ذَخُولِنَى جَنَّتِي ٥ رُزِهَ ہوئے تبرے سید ضرف پھر چ ہیں پھر ہا کیں طرف من ہے ہو کہ اس کے بعد **ت**ہریر سینے کے مقام پر پھو**ل** ڈالکر فاتحہ بروح فلال کہ کرسورہ فاتحہ ایک بار'سورہ اخلاص تین بار ورورو دہنر کیک ہار رُ سُيْلِ - أَلْلَهُمَّ صَلَّ على مُحَمَّدِ وعلى أَلْ مُحمَّدِ وَبَأَرِكُ وَسَلِّم وَصلَّ على جَمِيْع الْأَنْبِياءِ وَالْـمُـرِسَـلِيـنَ وَالـمَلَيُّكَةِ المُقَرَّبِينَ وَعَلَى عِنَادِ اللَّهِ الصَّالِحينَ وَعلى كُلّ مَلِكِ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرُحَمُ الرَّاحِمِينَ مَا (((حرز المصلين)? بمال (((ثر يف)) أمَّانَ؟ (("كُ کے بیان میں تکھا گیا ہے اس کے بعد حظیرہ کی آخری صد میں جا کرجی فاتح اس طرح برحیں۔

ف تحدیر و بری کے حضرت (صاحب حظیرہ کانام لیل جمیع المومنین والمورقین و المصدقین و لمصدق ت کہد کرسورہ ف تحدیک ہارتل ہو لند کا سورہ تین ہار درود مذکورا یک ہار ہز طیس بعد وفن میت شربت یا شکرمر شد کے تکم سے تشیم کری میت کوسو میننے کا طراقتہ

۔ گرکی جگہر سونٹنے کا سامان گالدار رہا جمیرہ غیر ہ جواہ پر مذکور ہے فراہم ندہو سکے قو میت کو نمن پہنا کر ہونس کے پٹارے میں نیم پسین پھل کا پند بچھا کرائل پرمیت کور کھویں پھر اور بھی پندوے کرمشت فاک دیکر پنا کے دینڈ سے بطر اپنی مذکور سونپ دیں۔

## مستورات کا قبرول کی زیارت کیائے جانامنع ہے

حفزت ہو ہریرہ سے مروہ یہ بے کہ رسول ضراصلیم قبر وال پر جانے والی مور تول پر احت فرماتے تھے۔ بیروی یہ محمد ورتر فدی ورتر فدی ورتر ندی ورتر ندی ورتر ندی ورتر ندی ورتر ندی ورتر ندی و برتر می ندر برتر التنام وراز حب اصلام التحقیم جالد دوم مطبور مصر مولفدها فظ میوولی کر جمہ احضر التنام برتائی میر التنام میاری میں التنام و برتر ندی و برتر و برتر و برتر و برتر و برتر و برتر و برتے کہ التر و برتر و

يبيوں كو ، وجود زيارت آبور ميں أنا ، بيزارگ ، و في كذيارت آبوركى اجازت شادوئى بدي وجه المارے بزارگول ف بھى مورتوں كوزيارت آبورك ليے قبر ستان جائے كى اجازت نيس دى۔ ائ طرح تمام مرشدان الل دكن في بھى مورتوں والوں كو كويہ جازت نيس دى ايس جماع ، اتفاق سے بيات يائي تحقيق كوئينى ہے كيورتوں كوزيارت وفاتحہ كے لئے قبرستان كو جائے كى جازت نيس ہے (الاحوز المصلين)

## طعام ایصال ثواب میت پر فاتحه پڑھنامنع ہے

حضرت ٹی ایمخصوص الز مال کے خلیفہ حضرت میال عبدالر ٹید ہجاہ ندی بے تحریفر مایا ہے۔ میت کے سے یصاب او ب کے موقع پر کھا نے پر فاتحہ پڑ حنامتع ہے (رمانق المتقین )

موغت کا بینلم النقد نے کھا تا یا تیں اورائ کو کہا تا یا تیں ہے تھے وہ آگے رکھ کرقر آن جمید کی سورتیں پڑھتے ہیں اورائ کو کینے کے سفروری مرخول کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ کیک خت بدعت ہے۔ کھا تا آگر کھلا یا جائے تو اس کا تو اب ملحدہ میت کو پہنچ کا ان دونوں ہیں ایک دومرے پرموقوف سجھتا کا قر سن مجید کی سورتیں پڑھ کر کہنٹی جا کیں تو اس کا قر اب ملحدہ پنچے گا ان دونوں ہیں ایک دومرے پرموقوف سجھتا نہیں ہے۔ جہل ہے ( زطم الفقہ جلد ووم مطبوعہ کرر ان آئیم پر لیں صفحہ ۲۳۷ ) نیز مولوی اشرف علی صاحب حفی تھ تو کی ساجہ جہل ہے ( زطم الفقہ جلد ووم مطبوعہ کرر ان آئیم پر لیں صفحہ ۲۳۷ ) نیز مولوی اشرف علی صاحب حفی تھ تو کی خدائے تھا لی تو ایش بروس فلال برارگ برسائد ( از فراو کی اشرفیہ حصداول ) بھنے خدائے تھا لی اس کا تو اس کا تو ایک اس کی دورج کو پہنچائے۔

یمال فوج ہے کے لیے ایا م کافقین نا جائز نہیں 'پنا نچ حدیث شدنے ہے میں (ترجمہ) ، یا ہے بین منذر ور

بن مردویہ نے شن کی رو بیت سے کہ آتے تھے رسول الندسلی اللہ علیہ وسلم ہرسال احدیث اور سلام بھیجے تھے قبروں پر
شہیدوں کی الخ اس حدیث سے سالا نہ تعین ثابت ہے لہذا رہ فی الاول وغیر و کافقین موافق سنت ہوا' اسی حالت میں
تعین کا افکار محض لیفو ہے (از قباولی نیاز وقوائے مطبوعہ) و رجیسا کہ ایسال ٹواب کے کھائے پر فاتحہ پڑھنا ہرحت ہوا۔
بی یام مصال ٹواب دہم بستم چہلم وغیرہ کے ساتھ لفظ فاتحہ کہنا ورکھتا ہی نا ورست اورگروہ ومہدویہ کے عملدر شد کے
ضوف ہے ۔ چنا نچ دھزے میاں سیدزین العابدین نے تحریفر مایا ہے تیروز دہم کہ آنزاد موشامند البند بھر میسر طعام می
کندہ بھرتیں بستم و چہلم و شمائی نیزمی کندونہ مای کی کندہ بعد تمام شدن سال بروزیکہ سنگس فوت شدہ است بھر میسر

کمیا زیددہ طع مرخط دہم و چہلم چیہ و فقیرہ خادم ہمر باکند (از حرز المصلین) ترجم در ہویں روز ضرور حسب مقدور کھنا پاتے ہیں اس کوورو ل کھتے ہیں اور ہیں ہیں ہیں ہیں اور کھنا تا دہم استم اس چھائی ہی کرتے ہیں اس نوہ ہی نہیں کرتے ور سال پور ہو نے کے بعد متوفی کی وفات کے روز حسب مقدہ رکم یا زیادہ کھنا تا دہم استم اس چہلم کھنا نے کے موفق کی بیر ور فقیر ور میں ہونے میں دھنا ہونے ہیں اور ور ہونے وہم یا فقیر ور میں ہو ہونے وہم ہونے ہیں اور ہونے اس میں اور ہونے ہیں ہونے ہیں اور والی کی نیت سے ساتھی بی یہ کہنا یا تعداد رست نہیں اور ہونیاں یا میں ای اور اس کے حدام و توفی کے قضا نمازوں روزوں کی نیت سے ساتھی بی یہ کہنا یا تعداد رست نہیں اور ہونیاں کا جربی ہونے اور ایک مقد ور ایک کی نیت سے ساتھی بیت سے مودور اور کی مقد رئیبوں تھے کے اور ایک کی تو سے اس ایک ہونے والے کے مواد اور خیر کی کھنے در کی مقد رئیبوں تھے کے اور ایس ایک ہونے ایس با فرحی کر راہ فدا میں مرشد کو ویتے ہیں نیز متو فی کے مواد میں اور فید میں جرت کے تو ہیں ایک ہونے کے باو ہیں با فرحی کر راہ فدا میں مرشد کو ویتے ہیں نیز متو فی جہنم کی گھڑی کہتے ہیں۔ یہ سے موراللہ تعالی کانے میں السینیا (ترجہ نئیل س یہ جرت کے تو میں ایک کھنے السینیا (ترجہ نئیل س یہ جرت کے تو میں اس کے اس کا ایک ہوں کا بیہ میں اس کے تو کی سینا عت اوگوں کے لیا عث ایر ہیں اور اس کی کار یہ داوں کے جرکو ۔ پی فتر موس کین زئی جرب کو بیا تی کا جرب کی کھر میں میں میں میں کے خو کی سینا عت اوگوں کے لیا عث ایر ہیں اس کے جرکو ۔ پی فتر موس کین بی کے حسب مقدور ہو کچھڑریں ان کے لیا میں کا اجہ ہے۔

## نذرو نیاز اورایسال ثواب کی نیت کے الفاظ

حضرت مهدی مدید مارم کے فرمان واجازت سے تابت اور متحبات طریقت سے ہے۔

# تلاوت قرآن مجيد كاثواب متوفى كوبخشنے كےالفاظ

اللَّهُمَّ تقبَّل مِنْي قرآتِي الْقُرآنَ الْعَظِيْمِ بِفَضْلِكَ وَكَرَمِكَ يَا أَكْرَمَالُاكَرَمِيْن طواوصِلْ ثواب هذا الْحتم اللي رُوحِ فَلاّبِ بطُفَيلِ الْحَاتَمِيْنَ وَجمِيْعِ الْاَنْبِيَاء عليْهِمُ السَّلام وجميْعِ عِبادِك الصَّالِحِيْن وَالْمَلَاثِكَةِ الْمُقَرِّبِيْنَ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْن ط

#### 2.7

ے پروردگار میری تلوت قرآن عظیم کو آبول فر ماا پی فضل و کرم سے اے سب سے براہ قدر کرم فروا نے و ے وراس فتم قرشن کا تو ب(فدر) کی روٹ کو پہنچا احضرت فالمین اورسب انبیا ولیبم السام کے فیل سے ورتیرے سب بندگان صاحبین و روز فکار مقربین کے فیل سے اپنی رحمت سے اے سب سے براہ کے کررحم کرنے والے۔

# زكوة كابيان

برت قل ہون ہن ہو صاحب نصاب پر برسال اپ مال کی زکوۃ کی ۱۰۱ق فرض بوصاحب نصاب وہ ہے جو کم پی س رہ ہے کا الک کی سال تک رہے 'زکوۃ کی مقدا رفقہ قم کا جالیہ وال حصہ ہے بات وہ ورو ہے بول آؤ پو گئی رہ ہوتا ہیں مثقال بوتو نسف مثقال باتنے سواوہ ما شاہ رجا ندی وہ سو درہم بوقو یا گئی درہم باتنے اتو ۔۵ ہاشد گائے کھینس تھیں یہ چاہوں آؤ ایک بکر ۱۰۱۰ رجوز ر عت برسات کے پائی ہے بول آؤ ایک بکر ۱۰۱۰ رجوز ر عت برسات کے پائی ہے بولآو ایک کا تاج سے دسو ل حصروی اگر باتھ سے پائی با خدھتے ہول آؤ بیسوال حصروی ار ہنے کا گھر ورف تھی سہب وغیر ہاج ہے تھرف ہیں اور کو قائیں ہے (از تخفیۃ الموشین و بنایۃ الله طارہ نورانبد یہ )۔

# غشركابيان

جس طرح فرمان فد واتو الوالو الا والموات المحالات الدولات الدولات الله ولا تلقوا بايديكم بربرسل زاوة كى و فرض جاس طرح فرمان فدا والمفقة فا في سبيل الله ولا تلقوا بايديكم النبي التهلكة واحسنوا إن الله يُجبُّ المُخسنين مورَّقَ يَا رَوالله كراه شاور بِ سُهُ الله يُجبُّ المُخسنين ما وَرَقَ يَا رَوالله كراه شاور بِ سُهُ الله يُجبُّ المُخسنين ما ورَقَ مَا رَوالله والله والله والله والله والله والله والله يُجبُّ المُخسنين من والله والل

#### فطره كابيان

صدقة عيد الفعركي اواني بروه مروه زن پرفرش باس كي مقدارا يك صاع بين سوا وه سير يكبهون واس كي تيمت ت ترعيد كره زفطره شد واكر يكو اس كه بعد جب موقع الحياء الرنا جا بين - وسية بيل نا فيركر ك سے برگز پنه فعمہ سے ساقط بيل بموتا ور مالك پر نمام كا صدقة تفط واجب ب(از فورالبدايه و دربيه و فلاصة الفقد)ول سال سے ز كرام كراكوں كؤ صرو لن كے مال باب پران كراماند يلوغ تك اورائر كيول كافط و أن كي كتفد في تك و جب ہے۔ فر مان فد إنّ ها العضد قات لِلفقراء والفساكين سوائ ال كنيل ك فيرات فقيرول اوري جول ك و سط ب كربموجب زكوة عشر صدقة فر مغيره فقيره له رستينول بى كاحق بن لي سرويمبارك بيل يرعمدرالد ب كربرت مي كاحق من المرتبين المنتفول بى كاحق بين المع من المرتبين كورى جاتى به بيت سے به كربرت من كني فير من المراك بيل المن الله بيت سے به و ورحالت اضطر ريس تبوال برواجب ب كرك كاصدق زكو قامعلوم بو في برند لي اورديكرمس كين كود ي كل بيت بر يد ررشدى)

## روز ه کابیان

رمض ن کے روزے فرض ہیں۔ روزے کے چارار کان ہیں۔ (۱) نیت کرتا (۱) کیا نے (۱) ہیں ہے ورس کے اسٹر اور (۱) ہیں کے اسٹر اور (۱) ہیں کے اسٹر اور اسٹر اکسے یو اور (۱) ہیں کا کہا گائے اور ست ب آرکوئی روزہ ور قسدا کسے یہ جہائے کرے تو اسٹر کے ان اور کیا اور اور کا اور کیا کہا کہا گائے اور کے ان اور کئے اور کے ان اور کئے تو اور کیا کہ اور اور کے اسٹر اور کیا کہا کے دورہ کے ان اور کئے گائے والے بھی چھوڑ وے اس کے موات آرایک روزہ بھی دومیان میں چھوٹے تو بھر نے مرح سے موقو جش و نقاس کے وال بھی چھوڑ وے اس کے موات آرایک روزہ بھی دومیان میں چھوٹے تو بھر نے مرح سے موقو جش و نقاس کے وال بھی بھوٹے تو بھر ان کو دوس کا مدرودو چا نے والے والے والے اور اور کے بان کا تو اور اور کی بھر جانے کا افد بھی ہوتو تھا کہا کے دار اور کی بھر بوتے روزہ کی ورسائر کو ختیار ب نواہ روزے رکھ یا افظار کرے بھر جب یہ چا روال کا مذروق تھا کریں ورشیش و کے سب دورہ والے کہ دورہ کے دورہ کے یا افظار کرے بھر جب یہ چا روال کا مذروق کی تبدیرہ کی جب بیا جا کہ دورہ کی کے دورہ کے دورہ کے دورہ کے دورہ کا مقد ارفد یہ دیوے والے رہی کا مقد دورہ کے دورہ کے دورہ کے دورہ کی مقد دورہ یہ دورہ کے دورہ کے دورہ کے دورہ کی مقد دورہ یہ دورہ کے دورہ کے دورہ کی دورہ کی دورہ کے دورہ کے دورہ کے دورہ کی مقد دورہ دید دورہ کے دورہ کی دورہ کے دورہ کے دورہ کی دورہ

## روزه رکھے کی نبیت

نَـوَيَـتُ أَنَ أَصُوْمَ غَدًا مِنَ شَهْرِ رَمْضَانَ فَرَضُ اللَّه ثَعَالَى عَلَّىَ ٱللَّهُمَّ فتقبُّلُ

و بنے وقت ہم بالنحیر والعافیة (ترجمہ) میں نے نیت کی ہے کیک کا دن روزہ رکھوں ماہ رمضان کا جو جھے پر فرض ہے یہ لندتو آبول فر مامیر اروزہ اور خیرہ مافیت کے ساتھائی کو پوراکر۔

### روز ه کھولنے کی نبیت

(ترجمہ) کہی میں نے تیرے لیے رہ زہ رکھا' تھے پر ایمان ایا اورتجھی پر بھرہ سد کیا'' رتیرے ہی ویے ہوئے رزق سے فط ربرتا ہوں۔

#### مج ڪابيان

ج تن مرعمر میں یک بارفرض ہے' اس کے فرض ہونے کے نوشراط ہیں (۱) مسلمان ہو (۴) ان وہو (۳) ان وہو (۳) ان مرحم میں یک بارفرض ہے' اس کے فرض ہونے کے نوشراط ہیں (۱) مسلمان ہور (۵) ان کے دوالا ہورالا ) ان شہراہ رسواری کا فرق رکھتا ہورے کا باوہ ہیں ہیں ہوں کے فرق میں اور اس کا رفیق محرم ہوں جے کے فریش تین ہیں:
(۱) حرم باندھنا (۲) عرفات میں ٹھیریا (۳) ہیت اللہ کا طواف جی طواف الزیارت ریا ہے گئے ہیں جہت یا تی جی اس موروک ورمیان دوڑیا (۳) جمرات کو کنگر ماریا (۱) مر داند ہیں ٹھیریا (۲) صفاوم وہ کے درمیان دوڑیا (۳) جمرات کو کنگر ماریا (۱) مردوی تعدہ وروی دن وی طوف مود کی تروان اوروی تعدہ وروی دن وی حجرک میں اور ان مران کی فراح ان کرا مران کی تا میں مورک دن وی مردی دن وی حجرک میں اور ان کی فراد کی تعدہ وردی دن وی حجرک میں اور ان کی فراد کی تعدہ وردی دن وی

## ليام تشريق كابيان

۶۶ فا کی تجہ کی نویں تاریخ سے تیر ہویں تاریخ تک ایام تشریق کہلاتے ہیں۔ان ایام میں نویں تاریخ کی صبح کی نم زے تیر ہویں کی عصر تک فرض نماز کے بعد مند رجہ ذیل تجمیر تنین بار پڑ صناه اجب ہے۔

## تتمبيراما متشريق

اللَّهُ اكْبَرَ اللَّهُ أَكْبَرَ لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهَ وَاللَّهُ أَكْبَرِ اللَّهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْد

احكام قربانى: برمرووزن صاحب نصاب برعيد الفخل يفين والجدك دموي تاريخ كان سے ورهوي تاريخ ك شم

تک بحر بحری امینڈ صامینڈ ھی اونیہ کوئی ہیک جانور ایک شخص کی طرف سے قربانی کرنا واجب ہے اگر کسی نے قربانی ترک کی وریوم س سے گنڈر گے اگر تربید چکا بوتو زندہ اس کوہ رنداس کی قیمت تقد تی کر سے بیسے ضد کی رہ میں ویوے۔ تعقیم کوشت قربانی تربیل قربانی کے گوشت کے تین جسے کریں ایک حصد راہ ضدامیں ویں کیک حصد قربانی روں دوستوں میں خربی مربی ۔ ایک حصد اپنے اہل و عمال کے ثریق میں ااکیں افربانی کے جانور کی کھاں کو تصالی کی جرت میں وینا درست نہیں اس کھالی کو یا اس کی قیمت کوللہ ویوے یا اس سے اپنی کوئی ضرورت کی چیز مشک و غیرہ بنائے (انور

عيداللى كاترانى كائيت آرقرانى ويدالانودن كررة يول كالله اكبى كالمرانى كائية المناقة والمناقة والمناقة

#### عقيته كابيان

جوبی یہ بڑی ہید ہواس کی واادت کے ساتویں روزاس کے سرکے بال کالنے اور سکی جانب سے ضد کی رو میں ہی ہو ہو ہے ہیں۔ بہر صورت جس میں تر بائی دیا ہو نے کے ساتویں دان سے اس کے جوان ہوئے سے پہلے تک اس کا مقیقہ وال بہر سے ذکریں قریب کے ذمیہ ہے ورسنت موسوء ہو ہو ہا تر وہ صاحب مقدہ رہو کر بھی نذکریں قریب گار ہوں کے ورنڈیل بہر صورت جس کا عقیقہ ندہ و ہو بیک با بھی کے مقیقہ کا دستوریہ ہے کہ تو مد کے سات موسوء ہے اور وہ اور بی با بھی کے مقیقہ کا دستوریہ ہے کہ تو مد کے سات موسوء ہو کہ بالوں کو منڈ و اگر کا ہواتو اس کے عقیقہ میں دو کے سات ہو سکے اس کے سرکے بالوں کو منڈ و اگر کا ہواتو اس کے عقیقہ میں دو کہرے ورثر کی ہوتو اس کے عقیقہ میں ایک بکر اور تر کی اور کر کی اور کر کی مرکے بالوں کے ہم و زان جا تھ کی بیاسونا مذکر کی رو میں خبر ہے کہ کہ و زان جا تھ کی بیاسونا مقد کی رو میں خبر ہے کہ ہوتو کو شت سے کا سب للہ تقدیم کر وینا افضل ہے ۔ اور قربا لی کے گوشت کے موفق اس کا خرج کر رو میں خبر ہو کر ہو گئو قون خبر وی

#### ذبح عقيته كى نيت

َّرِرُكُ كَا مُقِدَّمُ وَرَدُّ كَرَبُ الْمُورِّرُكُ كَا إِنِهِ وَقُرُولَ لَيْ اللَّهُمُّ إِنَى نُونِتُ انْ اذْبح عَقِيقَةَ بِنتِى فَلَال ذَمُهَا بِدَمِها ولحمُها بِلحمِها وعطمُها بِعظمها وجِلْدُها بِحلْدِها وشغَرُهَا بِشَغَرِهَا اللَّهُمَّ اجعلها قداءً لِبِنْتِي مِن النَّارِ فَسُنحان اللَّهِ بِشَمِ اللَّهِ اللَّهِ الكبو (ترجمه عدائد ميں فرنيت كى بے كدؤ كروں عقيقا بنى بني فلال كا الى كا خون اس كے خون كے بدلے بيل سى كا گوشت سى كے بدلے بيل اس كى بديوں سے بدلے بيل سى كى جداس كى جداس كى بديوں سے بدلے بيل سى كى جداس كى كى جداس كى جداس كى جداس كى جداس كى جداس كى جداس كى كى جداس كى جداس كى جداس كى جداس كى جداس كى جداس كى كى جداس كى كى جداس كى كى جداس كى جداس كى جداس كى كى جداس كى كى جداس كى كى جداس كى كى جداس كى جداس كى جداس كى جداس كى جداس كى كى جداس كى كى جداس كى كى جداس كى جداس ك

عَقِقَهُ وَلَّ مَرْ هَ وَ المَا بِهِ وَوَوَمِرَ أَخْصَ وَوَ عَقِيقَهِ إِنْهَىٰ فَلان كَى جَمَّهُ عقيقهة فلان يَهِ وَرَ فِدَاءً لِانْهَىٰ هِنِ النَّارِ كَى جَمَّهُ فِدَاءً هِنَ النَّارِ هَهِ۔

#### احكام نكاح

مرد ورعورت دونوں کے لئے نکاح سنت مو کدہ ہےاہ رشہوت کے غلبہ اور خوف زما کی حالت میں و جہب ہے ( کنز مدقایق) نکاح کی تین شرطیں ہیں ایجاب و قبول اور دہ گواہ اُ آراز کی تا بالفہ موقو بغیر و کی سے موجود ہوئے کے نکاح جارز بیں ( نابیة اروطار )

یج ب و آبول میں کیکا کرناووسر استمنا شرط بے بیٹے عورت کا کرنام واد رم و کا کرناعورت کا سننا ضرور کی ہے تگر یہ و ت ندیمو سکے تو و کیل کا سننا بھی کافی ہے او کیل موکل کی جائے پر ہے عورت کی خاموشی بھی اس کی قبویت کی ولیل ہے لیکن چاہیے کہ وکیل جو عورت کو منا تا ہے ہر وہ گواوین لیس۔ یہ بھی شرط ہے کہ ہر وہ گواہ ما قبل با نے مسلمان اور سن ور جی ۔ ( تخفظ مونین )

نظاح بغیر فاکر میر کے بھی ورست ہے آ رام کافاکر بوقت نظات نہ کیا جائے قوم مثل بھے زامجہ کی بہن یو پھو لی وغیرہ کی مقدار کی اوالی لازم ہوتی ہے اور میر کی اوائی فرض ہے اور اس کو گورت کا بخوشی معاف کرنا بھی جار ہے اس کی مقدار کم سے کم وی ورہم ہے اس سے کم جار نہیں۔ اس سے زیاوہ جہاں تک مروکی عافقت ہو جار ہے عافقت سے زیاوہ جار نہیں (اور الہدایہ وغیرہ)

حضرت مبدی مایدالصلو قاوالسادم کے زمانہ سے حضرت مبدی کے فرمان سے متخضرت کی وار دکے سے میں رہ کا دی ہے ہے۔ گیا رہ و تیہ ورحضرت بندگی میال سیدخو تدمیر گے ارشاد سے بندگی میاں کی اواد کے لیے دی و تیہ و ردیگر شرفہ شیوخ و ف غنہ کے قراروا و سے ان کی اوا او کے لیے تو او قیر م کی مقدار مقرر ہے حسب مقدور او قیرز رمرخ کے بائد طیس یاسیم ف تص کے یہ تی من سبت سے گیار وسورو ہے یا دی سورہ ہے یا نوسورہ ہے جم مقرر کریں جو اس کی بھی سقط عت نہ رکھتے ہوں حسب رضامندی طرفین مبر ہاند ھیں۔

## خطبه نكاح ازعالم بالتدميال عبدالملك سجاوندي

خليفة حضرت ثناه ولاوررضى الله عنه أعُوذُ باللَّه مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّحِيْم

بِسَمِ اللَّهِ الرَّحِمْنِ الرَّحِيْم

حدير مال و ثناه بين المنطاقة و و تركاد وات قديم مدائ قدي صفات المستديم نوع و من عبي كالكور و من عبي المنطقة و و تركاد وات قديم مدائ قدي صفات المستديم نوع و من عبي كالور و من عبي حداث قدي و من ول تعتق و من صفات المستحدان المستحدات المست

خواشمش و آبول کرومش (اس کے بعد بیکنیں) شرا مطابست شرطا اول افتیکہ زن میں طاب کندا گرموجود باشد بر ہرورنہ وعدہ کردہ ادائماید بامعاف کنا غرببر حال رضامند کند شرط دہم از نان افتین بخانہ ارد موم از رفتن بخانہ اورو پیررہ نٹ نشود وشرط جہارم دردائز ہ دین درمہدویاں بمانداللہ تعالی مبارک ننا د۔

## خطبهٔ نکاح از بندگیمیال سیدقاسم مجتهدگروهٔ

يرَهُم يَعالَى مَرْ لِللهِ عَالَى اللهُ تَعالَى فَانْكِحُوْ اهَا طَابَ لَكُمْ هِنَّ النِّسَاءِ هَنْ وَقَالَ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيهِ هِنْ وَلَيْ لَكُمْ هِنَ اللهُ عَلَيهِ هِنْ وَلَيْ لَكُمْ وَلَا يَنْعَقِدُ عُقْدَةً وَقَالَ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيهِ وسلَّمُ النَّكَاحُ مِن شُنَتِي فَصَن رَغِب عَنْ شُنَتِي فَلَيْسَ هِنِّي وَلَا يَنْعَقِدُ عُقْدَةً اللهُ النَّكَاحُ الاَ بحضرة الشَّاهِدِينِ العاقلينِ المُسْلِمِين (يَهَ بَهُ مِن الدَّكَاحُ اللهُ يَعْقِدُ عُقْدَةً اللهُ النَّهُ اللهُ ا

بدل مبر من (یازوہ) یا او قیدر رس نے خاص بوزن مکہ حرسبالاند تعالی عن الآفات والسلیات کہ نسف میں بیٹے وہیم وقیہ و شدخس مساق فعال ہنت فلا شرابہ فلال این فلال با چبارشر طشری بزنی کروہ واوی؟ (تیمن یا روکیل سے بیسوں کریں وروکیل جو ب میں کے آرے کروہ واوم بینے بال میں نے بیعظم کرویا۔ پھرٹوشہ سے مخاطب ہو کرکہیں)

ے کرتو حتری و یا تھی و ہائنی ورجیس اہل اسمام حاضر آمدی بدل میں جمائے یا زوہ او قیدز رسر نے ف عس بوزن مکر مہا الند تعالی عن بی ف سے والبلیات کرنسف آن بی و بیم او قید باشد نسس مساق فلال ہشت فلال رابا چہارشر طاشر می برنی خوستی و قبول کردی؟ (نوشہ جو ب میں کیے آرے خواسمش و قبول کرومش پہنے بال میں اس کا خواستدگا رموا اور اس کو قبول کی۔ تین و رنوشہ سے میہ قر رئے کرشر اکھ اس طرح بیان کریں ا

شرطاول مندزن رو وزيان ونفقد عن از تری البدیه کے نوان نمان نداردوزن رود رمتر دردوید نی اببد زجانب خود بیز اندر ساند۔ شرط دوم آنکہ درمدت شن ماہ در حضرہ بکیال درسفراً برنات تو بہ سا قاند کورہ ندرسد پس اختیار اوبدست اوباشد۔

سرط موم سند برگاہ زن مبرطاب کند بالا مذربد بداً برموجود نباشدہ عدہ کندہ برساندیا معاف کند بہر صارف مند بکند
شرط چہا رم: سند درو بڑہ وین بماندہ از رفتن بخانہ والدین زن را مائٹ نہ شود کیشر ایطیا ون کا ترجمہ بعد خطبہ نوشہ کو

سند کیں اور س کے بعد لقد تعالی مبارک نادھنے القد تعالی مبارک کرے بدویں کہ یکی و ساسب و ماوں سے بہتر ور
جامع فوضا ہے۔

#### شرا يطكا أردوتر جمه

مہم بنا ہے۔ مہمی شرط بیا ہے کدر مبدکو نان و نفقہ مینے ضرور ی شرخ کی ادانی میں کونی کوتا ہی نہ کرے ڈوجبد کو پر وہ میں رکھ ورپی جانب سے کونی تکلیف نہ پہنچائے۔

دوسری شرطیه به کرحالت قیام میں تورمینی کی مت میں یا حالت من میں ایک سال کی مت میں زوجہ سے بناؤتی تعلق موجانا جانبے ورشاس کو پراختیار موگا کہ جائے تانات میں بالاح کوئٹ سردے۔

تنیسری شرط بیاب کرچس وقت زوج مطلب کرے مجامزر اوا کروے اگر موجود ند ہوتو وعدہ کرے و کرے یو معاقب کرتے ہیر حال رضامند کرے۔

> ہے۔ چونگی شرط میہ ہے کہ دائر ہ دین میں رہے اور زوجہ کواس کے والدین کے گھر جانے سے منع نہ کرے۔

> > احكام دضاعت

رضاع یارضاعت کی تعریف میہ ہے کہ کوئی بچہ یا بگی مال یا اس کے سواء کی اور مورت کا دو درھائی شیرخو رگ کی مدت میں بیٹنے وہ یا ڈھائی سال کے اندر فی لئے خواج مچھائی کو تھ لگا کر پنے یا چچچہ فیمہ جستے چاہ ہو ہائے جموڑ ہو یا بہت اس سے رضاعت فیقی تابت ہوتی ہے اور اس کے حق میں فر مان رسول اللہ کے بسخد م وسن السون سامے 

## احكام طلاق وخلع وظبهاروا يلاومفقو د

طا، ق تین تشم پر ہے طابا ق رجی ای کو کہتے ہیں سر سے لفظ طابا ق ایک با ریا وہ بار کے سیس نیت شرط نیس اس کا تکم یہ ہے کہ عدت کے اندر رجوع کرے گھر نظاح کی حاجت فیص آ سرعدت کے اندر رجوع نہ کرے طابا ق ہو ہا نہ ہوجائے گی گھرتا زہ نکاح ضروری ہوگاہ رجوالفاظ کہ طابا ق کیلئے موضوع فیس فقظ جدالی پر ولالت کرتے ہیں۔ جیسے بھے میس نے چھوڑ دیا یہ میر کے گھر سے چلی جا اور ایسا ہی کوئی لفظ ایک یا وطاباق کی نیت سے کہاتو ٹی کی سینے طاب ق ہوں ہو گئے اور باندی کے لیے دوطاباق کی نیت سے کہاتو ٹی کی سینے طابق و ان و تشمیل طابق کی اور باندی کے لیے دوطاباق و انتہ ہوتے ہیں جوتین طابق کی قیار ہیں۔ کے گھر رہیں ۔ کے گھر ہوتے ہیں جوتین طابق کی اور باندی کے لیے دوطاباق و انتہ ہوتے ہیں جوتین طابق کی گھر رہیں ۔

طلاق مغلظہ وہ ہے کہ طابق کے افاظ صریحہ سے ہویا افاظ کا نامیہ سے طابق کی نیت سے تین طابق کے اس کا تکم سے ہے کہ جب تک وہ مورت دوسرے کے نکاح میں نہ آوے اوروہ بعد وہی کے طابق دے ورعدت کے یام گذر جا کیں شہرت کی پہلے شو ہر سے اس کا نکاح درست نہیں اگر کسی نے اپنی عورت کو کہا تھے کو طابق ہو ط، ق ہو طی ق ہوا کی ط، ق بول ای وہ تع ہوگی اورائیا ای کہا تھے کو طابق ہو گل اورائیا ای کہا تھے طابق ہے طابق ہے طابق مواندن کی اس میں گئی ہوگی اورائیا تی مواندن کی طابق با من وہ تی ہوگی ورسانس و با فی نشہ یا غصری جا لیت میں یا کسی کے ڈرائے سے طابا تی دیے تو سے کے اگر کے اور دیوائے کی طابق میں گئیں۔ ( تخت مونین )

خلع سی کو کہتے ہیں کی عورت اپ مر دکو پکھ ال دیکرطایا ق لیوے مثال مرداہ رعورت میں مخاضت ہوئے ورحرج کا سب ہوتو خلع جارنے ہرج نہیں تو حکروہ ہے زیادتی خاہ ندکی طرف سے ہوتو جرائے کالیما حکروہ تج کی ہے ورزیادتی عورت کی طرف سے ہوتو جتنا اس کو دیا ہے اس سے زیادہ لیما حکرہ ہ ہے۔ چنا نچے صدیث نی صلی اللہ مدیدہ سم منام میں نہ ہوئے ورحد میث یوے مرداس محورت سے جس سے فلے کرے زیادہ اس سے کہ دیا ہے اس کو اور روایت کیا اسکو این ماجہ نے اور حدیث میں ہے کہ خلے ایک کو اور روایت کیا اسکو این ماجہ نے اور حدیث میں ہے کہ خلے ایک خلاق ہائن ہے (نور البدایہ بھتے الموتین)

ظہر ر: س کو کہتے ہیں کیم دو پی عورت کوان عورتوں کے اعتفاء کے ساتھ تھیں ہدوے جواس پر حرم میں جیسے کہ تو مجھ پر حرام ہے جیسے وال کی چیٹے باسر با چیٹ یا ران ایس تشہید دینے سے عورت اس پر حرام ہو جا لیک سکا کا رہ روزے کے کا رے کے ماشد ہے جہب کارہ وے حرمت اٹھ جائے گی کارہ وینے کے آگے وہی کیا تو تو ہو ستغفار ، زم ہے (خمنہ المومنین)

اِیلا من اس کو کہتے ہیں کہ مروشم کھاے کہ پی تو رہ ہے جا رہینے تک زو کی نظر میں گائدت با اوکی بی بی ہے وہ سطے
جو رمینے ہیں ور دیندی کیلے دو مہینے مدت با با ہے کہ شم کھا یکا قو ایا گابت نہ ہوگا ندت ایا میں دھی کیا تو جانت ہوا ہوئے
تشم کو قو ڈو تو تشم کا خارہ لا زم ہے وہ میہ ہے کہ ایک بروہ آزاو آرے ایا وی مسکیتوں کو کھانا گھائے یو کپنر پہنے تا کہ تر
برن ڈھیے اگر یہ کچھ شرہو سکے تو ہے در ہے تین روزے رکھ اور آئر ایسا کہا کہ جا رمینے تک بھی ہرہ ن آؤ جھ پر
بین وروز ہی صدرت یا تر و کرنا خالم کال زم ہے اسکو اوا کرے اسکو جزا کہتے ہیں اور آئر ایس مدے ہیں سے والی نہ کیا تو
طار تی بائن ہوجائے گی۔ (خفیۃ الموسین )

مفقو وہ اس مر دکو کہتے ہیں جو کم ہوا اواورائس کی موت و سیات معلوم نہ ہو جب تک نود برس نہ گذریں اس کورت پر تفریق کا تخرجو تفریق کا توریس نے گذریں اس کورت پر تفریق کا تخرجو تفریق کا توریس کے بعد اس کی موت کا تھم کر سکتے ہیں اورائس کا مال و در قوریس کے بعد اس ہوگا اور میں جو گا اور الہدایہ و تحققہ و رہ تھے تھم کے آگے مرکبیا و و محروم ہوگا اوام ثان تی کے غرجب ہیں جیار برس کے بعد تفریق درست ہے ( اور الہدایہ و تحققہ مونین )

# احكام عدت

# ابمیت ترک د نیاوتو به بل از *غرغر هُ مر*گ

حضرت شاه نوند مير سن عقيد شه ايند التركز يفر مايا ب كرد عنرت اما مهدى وعود خليفة الدمايد الصاوق و سام المركز كرديت و اين من التركز الماي و هن عبدال حسال حسال حسال حسال حيا و المؤفري و هو المنهوري المؤفري ا

و کیھنے سے ہمت کی ہنگھ بند کر لیما اور حضرت مولی کی دید کے سوانہ تصولنا (تضییر قادری جلد دوم مطبوعہ نول شورصفحہ ۱۰۴) حضرت میں ںسیدمیرال بی خلیفہ حضرت شاہ نصرت مخصوص الزمال نے رسالہ خرائض میں بیس فرائض اعتقادی اور دس قر اَتَضَعَىٰ تَحَرِيفِر مائِے مِين فِرائَضَ عَملَ مِين بِهافِرضَ ترک دِ 'يااه رنوال فرضَ غرغرہ اَلَف سے بِهلِ حالت ^يات مِين تو به رنا ٢٥- ( رماله فر نَصْ مطبو مصه ) يناني حضرت رسول التنسلم في فوصايا هَن قَابَ إِلَى اللّهِ قَبْل أَنْ يغوِّ عوقُبل هِنْه '(از جائن صغير جلد وم حافظ سيوهي مطبوعه مرصه ۱۵۱) (ترجمه: جوَّتُنس اللّه كي طرف رجوع هو یعنے تو برکی غرغرہ کئنے سے <u>سیا</u> تو اللہ تعالی اس کی تو برکو تبول فرما تا ہے )تغییر عین المعانی میں لکھا ہے کہ جوتو برّر نے وال موت ہے دمجر بہتے بھی تو ہرنا ہے تو ملائکہ تحسین ، آفرین کے طور پر کہتے ہیں کرتو (خدا کی طرف) کیا جلدی آیا اور تو ئے کیا خوب جبت کی اور سی تول کاموید ہے وجوفر مایا رسول مقبول نے بیٹنگ اللہ قبول فر ما تا ہے تو یہ بندہ کی جب تک کے غرغر ہاندیکے ("نسیہ قادری جلد ۱۰ رصغحہ ۵۵ مطبو به نول کشور ) البند اہر مہدہ می جو حالت صحت وقوت میں ترک و بیا شد کیا ہوا مرد ہو یا عورت کا فرض ہے کہ آخرت کی بھا ان کے لیے غرغرہ تکنے سے پہلے تو بدورتر ک ون کرے ورس طرح کیے کہ میں تو بیڈرتا ہول گناہ کبیرہ و گناہ صفیع ہے ہے اورتر کے دیا کرتا ہول اللہ کے واسطے تین و رہیہ قر رکزے ور عورت بوتو مين توبدر آلي بول اورترك و نياكر آلي بول الله كه التطاتين بارك الرفر احد الله ل ألسية هيون نهيس إلا الله تو هد كَثِين مشغول بهرياس واليَحي من ذَارَار تريب من وَرَرَ تريب من وَرَرَ المعتوف مناحق ہ رکفی و جود غیر حق ہے جس کو امام مبدی موعود خاتیفتہ القد ہمسہ رسول القد صلیہ پہلم ہے سیمجھ پیبر فرض فر مایا ہے ور وتت منز کلمہ لا إلى الله في تلتين كيارے بين بيروريث ثريف بيرعمرت برمعيد اور بو برير اور تول كہتے ين كرسول لتنصيع في فر ماياتم الينام وول كو (النه جواوك مرف حريب مول ان كو لا إلى الله كالله كالمقين کرو۔ بیصد بیٹ مسلم نے روہیت کی ہے(ازمشکو قائم یف حصداول مترجم مطبوعہ کرزن اسٹیم پرلیس دبل )مترجم مقین پر العاشية كلف ت تنتين كياكره وين ان كي ياس بيني بوعة توولاً إلى الالله يزها كرونا كرامي و كي كه وبحي يراعة عك ورائ كافاتمه لأ إله إلا الله يربوجائ يزر كونياك أعاطاب ديد ارفداك قر رك ما تعاسب ذمیل ہیں (1) روزی حاصل کرنے کے ذرائع ترک کرنا (۴) تدبیر کوترک کرنا (۴) ہطن ومیر ٹ کوترک کرنا

(۱۶) فا نمال سے چجرت کرنا (۵) صادقوں کی صحبت اختیار کرنا ' صادق اس کو کہتے ہیں جس کا مقصد خدا ہواور عقیدہ درست رکھتا ہو' س کا سلسلہ(از روئے حقابیرہ اتمال) حضرت مبدی تک مشتقیم ہو ( رسالہ فر نض وز و لن جی مطبوعہ )

#### بيان حدو دِکسب

" رئیب کرٹے والاحدود ڈرکورہ کوؤش نظر رکھے تو خدائے تعالی اس سے ترک و نیا کرئے گا ہور پنا دبیر راس کو عظافر ، ہے گاہ رنداس کاموشن ہونا محال ہے (از حاشیہ تنہ نیف مترجم مطبو مدصریہ س

#### حدحصا رفقراءا بل الله

مصروف رہتے ہیں کہ نفس کے موافق با مخاطب کس قدر عمل ہوا کرہ زینا ق کے عمدو بال کوتا و م مرگ نہیں تو ڑتے۔ بعنے خیرات ان لوگوں کا حق ہے جن کی تعریف اللہ نے بول کی ہے کہ و غیر اللہ کی طرف اپنے نفوس کو متوجہ مرف سے رک جوئے ہیں اللہ کی حق مقدومہ میں کہ متوجہ مرف سے رک ہوئے ہیں اللہ کی حقر جم مطبوعہ )

# دین خدا کی فقیری کوتو ژیے والی بارہ چیزیں

مرشدین پیشین کاس مرپراتفاق ہے کہازروئے احکام قرآن ورسول ومہدی حسب ڈیل بارہ امورنو تفس فقیری ہیں۔ یعنے تکم صحبت کوزائل اورحق ارشاد کو ساقط کرتے ہیں۔

(۱) زنا (۲) سووخواری (۳) جوا (۳) خون ناحق (۵) کسی شریف مرویا عورت پر بهتان (۲) تغین ختیار کرنا (۷) رشوت دینا پالیما (۸) جاده کرنا یا کره ۱۰ خواه کسی کی جان لینے کے لیے بویا ول پھر نے کے ن (۹) چور کی (۱۰) تیمن روز پے در پے مزومری کرنا (۱۱) و نیا داروں سے سوال کرنا (۱۲) نشد آمر چیز ستعیاں کرنا۔ ( زند کرق المرشدین و نجیرو)

# اجماع گرو همهدویه کی تعریف اورایکی شرا بط

میں مذیباز کے سے بچ نے مشاخین ومرشدین کے لفظ فقرا، طبقہ کو ام میں رائی ہے لیکن با بیکدیگر مخاطبت میں مستعمل خبیل ۔ یک حال نفظ خادم یا خد ما کا ہے کہ رَجْهِ والا اپنے آپ کوئسی بیر کا خادم بہر سنا ہے لیکن کوئی بیر پئے کسی مر بیر کو دینی بر در کے سو ، پنا خادم کہ مجاز نیس اور جب بھی اجماع کا موقع آئے تو اجماع مرشدین گروہ ور ن کے فقر ، کا جوتا ہے جن میں مام بھی ہوتے ہیں اور آئی بھی پئی اس اجماع کو فقط اجماع فقراء تروہ مہدویہ کہنا ہے تا میں میک جس کے مرشدین وفقر ، گراہ و مبدویہ کرنا ہے تا اجماع مشاخین مفقراء تروہ و مبدویہ کینا اور اس کے فقاد کے شرط سب

(۱) جماع کو اجماع مرشدین وفقرا ، روه مبده به یا اجماع مشاخین ، فقرا ، روه مبده به سے موسوم کیا جائے۔ (۲) بل رش دیا بل بیت تا رک دئیا کو لفظ حفرت یا میاں ہے اور دیگرتا رکین کو لفظ براور سے مخاطب کیا جائے۔ (۳) جو وگ ترک دئیا کا قرار کئے جول تا وفقتکه و فیفہ فدمت سابقہ سے دست بردار شہول اور اپنا نام دئیا داروں کے وفتر سے نہ نکو تھیں ان کورکن اجماع نہ بنایا جائے۔ (۳) کسی قوئی مذہبی مقدمہ کے تصفیہ یا کسی مشد ذہبی میں سی مام ومووی کا جو ب معرض بحث میں آئے تو اس کی تفعہ بی تروی مقدم کے تصفیہ یا کسی مشد ذہبی میں سی مام ومووی کا جو ب معرض بحث میں آئے تو اس کی تفعہ بی تروی مقدم واکر ہے۔ جہاں کہیں اجماع کی شرورت و تق ہو مور نہ کورہ بالا کا اطاع اس رکن اجماع کو جو دائی اجماع منعقد ہوا کر ہے۔ جہاں کہیں اجماع کی درست ٹیس ور جی تا تروی کو جو اس کی ایمان کو جو دائی اجماع منعقد مواکر ہے۔ جہاں کہیں اجماع کی درست ٹیس ور جی تا تروی کو جو دائی اجماع منعقد مواکر ہے۔ جہاں کہیں اجماع کی درست ٹیس ور جی تا تروی کو جو مور نہ کو تا قیامت بھا وہ دو اس ب چنا نے فر مان دھنرے مبدی ہمبدی و مبدہ یوں تا قام قیامت نے شدر دوشیہ کرتے مبدی مبدہ یوں تا قام قیامت تک قائم رہیں گے۔

وَاللَّهُ الهادي الي الصواب منة المبدء واليه المآب.

#### بيان القاب وآداب تخاطب مجملأ

معیار بررگ وعظمت تکم حن تعالی سے وین واری اور پربیز گاری ہے جنانی اللہ تعالی فرماتا ہے إِنَّ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ الللللّٰهِ اللللّٰمِ الللّٰهِ ال

# تعريف عالم دين ومجتهد ومقق اورشخصيص لقب علامه

ں م دین وی ہے جس کو تفقہ فی الدین حاصل ہو یہ قتی آن وا حاویت رسول اللہ اور کھوں ہو مہدی موعودم و اللہ گوبخو بی ہے۔ اللہ حدودہ اللہ حدودہ اللہ حدودہ اللہ حدودہ اللہ علام فہو علی نسود من ربع ہے۔ اللہ حدر کی صدر کی صفت سے متصف ہوجو صفاء باطن اور کوشش و کر خدا کے بغیر محض کہیں ہے کوئی سند علمی فضور من ربع ہے۔ شرح صدر کی صفت ہے کوئی سند علمی فاضل و کامل کی حاصل کر ہے کے بیش نصیب ہوتی اور وہی سالم جوشرے صدر کی صفت یا کر خدا کی طرف سے ٹور ہو ایت کے ساتھ وین کے حقا کی و معارف واسر ار

ود قائل سے خور سے گاہ ہوکر دوسر ول کو بھی آگا بکرے اور عملا زہد ہ تھو کی میں کامل ہو مجتبد کے مدا وہ مخفق کا درجہ پاتا ہے ور س کا قد مسف صائلین کی تقلید کے دائر ہ سے فر رہ پر ایر نہیں مثما اورا پی چھنیق اور اپنی اجتباد کی قوت پر مطلقاس کی نظر نہیں ہوتی ۔ چنا نچے حضرت بندگی میں سید قاسم مجتبد گرم ہوئے نئر مرفر مایا ہے در کتاب متفسد الفضی ہوروہ مال خلاصہ سومی در سنست کہ دعوی محقق خود زمر ہزنہ دو یا از حد تقلید ہیں ول زنرد (ماریتہ التقلید صافعیم)

#### ئے مقتل ہو و نہ وہ شمند 💎 جاریا ہے یہ ما ہے چند

# احكام سلام وقدمبوسي اكابر

بل اسلام کے لیے جوسلام مسئون بود اسلام علیکم اور اس کا جواب علیکم السلام ہے اسکے علاوہ ہزرگوں کی قدم ہوی و دست ہوی یا ن کے قدم کو چیونا ایک خصوصی عمل ہے جس کے جواز کا جوت احادیث صحیحہ سے بھی ماتا ہے اور سنف صالحین کے ممل سے بھی۔

حکومت فاہری کے ساتھ خلافت راشدہ کے اختیام کے بعد سے دنیا دار دکام کے مقابلہ یں دی بیشو کول کی عظمت کے ظہری سام طور پر دی بیشواول کی قد نبوی کاعمل روائی پایا جن کی روطانیت ہی دین سرم کی قطاعی میں تبدیغ کا صل سبب ہوئی جنکے خاتم حضرت مہدی موعود امام آشر الزمال خلیعة الرحمن ہوئے ۔ مخضرت نے بھی ممل قد مہوی سے کی کوئی نیس فر مایا البتہ بجدہ تخطیسی سے منع فر مایا جس کو بعضول نے روارکھا تھا۔ بیس سرمیلیم کہنوہ سے کا جو بھی ویلیم سرم ب قد مہوی عرض یا آواب عرض یا تنہیم و بندگی کہنوہ الے کا جواب بھی ملیم سرم ہی ہے و حسب موقع ویک سرم کے فاقال دیے جا کتے ہیں اور جیسا کہ جنے مجتمدین کے یاس فاری یا اردوتر جمد قر سن کی قرارت سے موقع ویک سرے و حسب

نماز جارز باوید ی مدام بھی جمی الفاظ میں جارز ہوئے میں کوئی کا ام بیل کی توکد قر سن مجید میں سام کو مقط علی مرسلیکم وروسلیکم علی ساتھ مقید فیمی کیا گیا بلکہ وَاڈا حُتینیتُہم بِشَجِیَةٍ فَحَیَّنُو بِاَحْسَنِ هِنْهَا اوْرُدُها (ترجمہ) ورجب تم کوکوئی کلہ تجیت (دبایا تعظیم کاکلہ) کہا جائے قوتم بھی اس سے چھایا و یہای کلہ تجیت کہدوو کہ گیا ہے۔والسلام علی هن اتبع الهدی

### بولاحالامعاف كرانا

الله تغالی فرماتا ہے" اِنْمَا الْمؤمنُونَ اَخْوَۃَ بِحِرَاسِ کے نیم کہ سب مؤس تین میں بھی ٹی بھی ٹی بیا۔ اس تیت کریمہ کی ولالت اس امر پر ہے کہ ہرمسلمان ووسرے مسلمان کوخواہ و اس کا تقیقی بھی ٹی ہو یا عزاقی یا خیاتی یا رضافی و محض ویٹی براوری رکھتا ہونسپا حقیقی بھائی کے برابر قابل کڑت و لٹاظ سجے۔ (تضیر رشدی)

حیانا کیکودوہرے سے رنجش وکشیدگی کی صورت قین آئے قر رنجش کا سبب جس کی طرف سے پید ہو ہوائی کول زم ہے کہ س سبب کودہ رکز کے سپے تول و بنعل مایو لے چالے کی معافی کائی شخنس سے صالب ہو جوائی سے تو زردہ خاطر ہو گیا ہو یہ جس کا دل س کی بدستو کی سے یوٹ گیا ہو۔ مرنہ سبب نزیت کو باقی رکھتے ہوئے کوئی کسی سے بول چال معاف خیل کرد سکتا ورسے فرمہ جو مواخذہ ہوائی سے بری نیس ہو سکا۔

سروہ مہدہ بیکا یہ خاص طریقہ ہے کیم م کی دمویں تا رہ میں نماز تجرکے بعد لوگ ایک دومرے سے ل کر پنایوا، جاا، معاف کرو یا کرتے ہیں۔ جس کی مجہ سے داول کی کدورتیں ٹرخششیں دورہ وکر آئیں ہیں ایک دومرے سے سب کاصاف دل رہنا، زمی ہوجاتا ہے۔

رو بہت مشہور سے ثابت ہے کہ حضرت امام تسمین رہنی القد عند جب الحرم کومید ن کر ہو ہیں فا موں کو جہنم رسید کر نے کے سے بھر یف لے جانے گئے قو سب اپنے ساتھیوں اور الل وعیال سے ہنخضرت کے بندیوا، معاف کرو ایا تھا۔ کیونکہ آپ کو وابس او نے سے بڑوں کر اپنی شباوت کا یقین تھا۔ پس حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد سے اس شہادت مخیرہ کی یا دگار ہیں اہل ہیت کے سب گھر انواں ہیں ہر سال وہو ہی محرم کو دوا اچاا، معاف کر نے کا عمل ر کنی ہوگیا تھا۔ پھر آگے جال کر بہت سے گھر انواں ہیں ہمتر وک بھی ہوگیا تھا۔ لیکن حضرت میر ال علیدالسارم نے بہتم ضدا برقر ار رکھااور بعض احادیث سے بیام نظاہر ہے کہ قیامت عاشورہ بینی محرم کی دمویں تاریخ بی ہوگی کیامعلوم کہ اب جو یوم عاشورہ آنے والامکن وبی قیامت کا دن ہو۔ پس اہلِ ایمان اس وفت رہیں بھی تو ان کا آپس میں ایک دوسرے سے صاف دل ہوکرر ہنا ہی بہتر ہے۔ (قوت الایمان)

بهرههام

بہرہ نام خصوصیات مہدویہ سے بے دراصل بدلفظ "بہرہ فیض ولایت مقیدہ محمد بدیرائے فاص و نام ہے اول وا خرکے دولفظ کے کراس کو بہر ہ نام کردیا گیا ہے۔ بیضے بزرگوں نے اس کو "بارنام" بھی لکھا ہے کسی بزرگ کے بہرہ کا مام سے مرادیہ ہے کہ ان کی وفات کے دن سے ایک دن پہلے ان کے فیض کی یا دگار میں کوئی باسانی میسر ہونے والی غذا ان کے مختقد بن ومرید بن و حاضر بن میں ان کے ورجوں کے مطابق علی السویہ تقسیم کی جائے۔ مثنا تارک دنیا الل ارشاد کو چارمشت تو طالب خدا کو تھی مشت کا سبوں کورتوں بچوں کو دو دومشت یا اس اندازے کے موافق پھت یا خام جو بھی غذا تقسیم شدنی ہوتھیم کرتے ہیں ۔ اس عمل کی ابتداء حسب تھم حضر سے مہدی موجود علیہ السال م گروہ مبارک میں حضرت بی بی لذا دادی رضی اللہ تعالی عنبا کے بہرہ کا مام بی سے ہوئی ہے۔

جب تک وائروں کی زندگی تھی ہر ہر رگ کے بہرہ تام کے موقع پر پائی اورلکڑی کی قرا ہی کے لئے مرشد دائرہ اپنے طالبوں کوساتھ نے کر دائرہ کے باہر کمی قریبی جگہ پر جہاں پائی بھی بل سنا تھا اورلکڑی بھی فراہم ہو کئی تھی ان دونوں چیز وں کولے جاتے تھے تو ان کو دکھے کریا پہلے ہی ہے بہرہ تام کی اطلاع پا کر دائرہ کے باہر رہنے والے مہدوی بھی جو کاسین و موافقین کہلاتے تھے پائی اورلکڑی کی فراہمی کے لئے مرشد دائرہ اورفقر اے دائرہ کے اجماع میں شریک ہوجاتے تھے۔ یہاں تک کدان کے دوست احباب بھی ہوجاتے تھے۔ یہاں تک کدان کے دوست احباب بھی جو مہدویوں میں نہ ہونے کے باو جو دھ خرے مہدی علیدالسلام کی عظمت و والایت کے قائل اور آپ کے بعد کے ہزرگوں کو بھی فضل و مال اعتقاد کے ساتھ تان رہزہ کے گائی سید ھے سادے گل کرکھاتے تھے ایس مثالیس زمانہ حال تک بھی دیکھنے میں گئی ہیں بلکہ قیامت تک دیکھنے ہیں آئی میں گائی سید ھے سادے گل کے سوائے ہمارے یہاں نہ کئی ہزرگ کے موس کے موقع ہوسائے ہمارے یہاں نہ کئی ہزرگ کے موس

بعض لوگوں کا اعتراض ہے کہ وجودہ زمانہ میں لکڑی یا پائی کہیں سے جاکرالا نے کی کیا ضرورت ہے۔ گوا گلے زمانے میں اس کی ضرورت رہی ہو لیکن ضرورت باقی رہنے یا ندر ہنے کا یہاں سوال ہی نہیں۔ یہاں بقابطر ایقہ ساف صافحین اور اس کی و نی افادیت کو دیکھنا ہے کہ اعلی متصد کی پیمیل میں بغیر کسی فرج کے یہ سہولت سب کوشرکت کی معادت عاصل ہوتی ہے۔ دیکھو فی فی ہا ہم ڈاکی ضرورت کے تحت صفاوم وہ کے درمیان دوڑی تھیں یا حضرت ایرا ہیم و معادت اسلام نے شیطان کے بہتاتے کے لئے آئے اواسکو کنگریاں ماری تھیں اب وہ دونوں ضرور تیم مطلق نہیں رفع ہوچی ہیں۔ پھر حاجیوں سے بو چھتے کہ وہ یہ دونوں فعل کیوں انجام دیتے ہیں؟ وجہ کہی ہے کہ خاصان حق کے جو انعال شعائر اللہ میں اور و کی بالیدگی کے لئے ہاتی رفع ہوچی میں ہے جہن کے بارے میں ہے آئے کی یہ دولوں کی تقویت اور دور کی بالیدگی کے لئے ہاتی رکھنائی پڑتا ہے۔ جن کے بارے میں ہے آئے کہ یہنا زل ہوئی ہے۔ ومن العظیم شعافر اللہ فعلی من مقافر اللہ فعلی من نقوی القلوب اور چوفیکم کرے اللہ کی تا نول کی تربیز گاری سے ہے۔ یہی شعائر اللہ فعلی من نقوی القلوب اور چوفیکم کرے اللہ کی تا نول کی تو یہ دولوں کی تو یہ دولوں کی تو یہ بین جائے ہیں۔ اس کی تا نول کی پربیز گاری سے ہے۔ یہی شعائر اللہ فعلی من مقافر اللہ فعلی من کہ تنافی کی تو یہ دولوں کی تو یہ کی شعائر اللہ فعلی من کہ تنافیت تو م کا ڈر لیور بن جائے ہیں۔

تشميةخواني

تسمید خوانی سنت حضرت سیرتی جونپوری امام مهدی موعود ضلیفته الله خاتم الدولیا علیه السلام ب چنانپی حضرت مولا نامنصور خال صاحب رحمته الله علیه تعین که جب مهدی علیه السلام کی کاتب نشینی کاوفت آیا جارسال جار مبینے چار دن گزرے تو حضرت مبدی کے والد بررگوار نے ضیافت کی تیاری شروع کی حضرت شیخ وانیال سے کہا کہ آج سیرتی کی تشمید خوانی ہے آپ آکران کی زبان مبارک ہے بسم الله پڑھا ہے شیخ وانیال اسمخضرت کی تسمید خوانی ہیں میرال سید عبداللہ آگے گھر آئے حضرت کی تیم میرال سید عبداللہ آگے گھر آئے حضرت کوایک چوکی پر جیٹا کراطراف سب حاضرین جماحت کھڑے جیے ای جماحت ہیں خواجہ خضرت کی تعظیم کی اس خطر بھی تھے لیکن حضرت مبدی کے موائے کسی نے ان کونیوں کی چیانا آپ ان کو پیچان کر تعظیم کی اس خطر بھی اس جماحت میں کھڑے بیا ۔ پس کو تقلیم کی اس جو سے تو مراقبہ کیا اور مراقبہ سے سراٹھا کر آپ نے دیکھا کہ خصر بھی اس جماحت میں کھڑے ہیں ۔ پھر شیخ اس کی تعظیم کی اس دیکھی اس جماحت میں کھڑے ہیں ۔ پھر شیخ اس کی تعظیم کی دھتر سے مہدی کو چوکی پر بھھا کر آپ نیچ میسٹے جے جب بسم الله پڑھا کے کاوفت آیا تو شیخ اسمالی کونو کی اس کے اس کی تعظیم کی حضرت مہدی کی وچوکی پر بھھا کر آپ نیچ میسٹے جے جب بسم الله پڑھا کے کاوفت آیا تو شیخ اللہ کے خصر کی کونوں کی پر بھھا کر آپ نیچ میسٹے جے جب بسم الله پڑھا کے کاوفت آیا تو شیخ اللہ کی کونوں کی کونوں کی پر بھھا کر آپ نیچ میسٹے جے جب بسم الله پڑھا کے کاوفت آیا تو شیخ

نے خطر کی جانب و یکھااور کہا کہ آپ کے ہوتے ہوئے میں کیے پڑھا سکتا ہوں خطر نے فر مایا کیا ہے میاں شیخ دانیال تم بھم اللہ پڑھا وُفدائے تعالیٰ نے بھے یہ کھم دیکر بھیجا ہے کہ آج میر امحبوب بھم اللہ کہتا ہے قو جااور آمین کہداس بناء پر شیخ بی نے آمخضرت کو بھم اللہ پڑھایا اور خطر نے آمین کہا۔ (ملاحظہ ہو جنت الولایت صفحہ اسم اللہ پڑھایا اور خطر نے آمین کہا۔ (ملاحظہ ہو جنت الولایت صفحہ اسم اللہ پڑھایا اور خطر نے آمین کہا۔ (ملاحظہ ہو جنت الولایت صفحہ اللہ پڑھا تھا تھیں کو وضی میں گروہ مہدویہ میں ای لئے سورہ فاتحہ بی پڑھاتے ہیں اور پڑھانے والے مرشد ہے ہے سورہ فاتحہ کے بعد آمین کہلواتے ہیں۔ اور تمام مہدوی حضر ات قیامت قائم ہونے تک اس سنب مبدی موقود کی تھید پر یا بندر بنا چاہیے اور کھا آمین سورہ فاتحہ کے بعد بی کہا جاتا ہے۔ البنداحضرت خصر علیہ السام کے آمین کہنے سے ثابت ہے کہ تسمیہ خوانی میں صرف اور صرف سورہ فاتحہ بی پڑھا جاتا ہے۔ البنداحضرت خصر علیہ السام کے آمین کہنے سے ثابت ہے کہ تسمیہ خوانی میں صرف اور صرف سورہ فاتحہ بی پڑھا جاتا ہے۔ البنداحضرت خصر علیہ السام کے آمین کہنے سے ثابت ہے کہ تسمیہ خوانی میں صرف اور صرف سورہ فاتحہ بی پڑھا جاتا ہے۔ البنداحضرت خصر علیہ السام کے آمین کہنے سے ثابت ہے کہ تسمیہ خوانی میں صرف اور صرف سورہ فاتحہ بی پڑھا جاتا ہے۔ البنداحضرت خصر علیہ السام کے آمین کہنے کے ثابت ہے کہ تسمیہ خوانی میں صرف اور صرف سورہ فاتحہ بی پڑھا جاتا ہے۔ البنداحضرت خصر علیہ السام کے آمین کہنے کے ثابت ہے کہ تسمیہ خوانی میں میں میں کہندا ہو تھا ہے۔ البنداحضرت خصر علیہ السام کے آمین کہندا ہو تھا ہے کہ سے کہ تسمیہ کی تعدی کی ت

ت گراف م ف قیر و حقید و سید خدا بخش و شدایی مهدوی این حفرت موادی میال سید دلاور عرف حفرت گورے میال صاحب سابق سر پرست دارالاشاعت کتب ساف صالحین جمعیت مهدوی بند وارالاشاعت کتب ساف صالحین جمعیت مهدوی بند وارّه دارّه زمتان پور مشیرآباد حیدرآباد

كلمات خمئه

الْسخَيْسِ وَهُسوَعَسلْسى كُسلِ شَيْتًا وَّانَا اَعْلَمُ بِهِ وَاسْتَغْفِرُكَ بِنَ اللَّهُمَّ اِبْهُ وَاسْتَغْفِرُكَ بِكَ شَيْتًا وَّانَا اَعْلَمُ بِهِ وَاسْتَغْفِرُكَ بَكَ شَيْتًا وَّانَا اَعْلَمُ بِهِ وَاسْتَغْفِرُكَ لَهُ لَمَا لَا اَعْلَمُ بِهِ وَاسْتَغْفِرُكَ لَهُ لَمَا لَا اَعْلَمُ بِهِ وَاسْتَغْفِرُكَ لَهُ لَا اللَّهُ وَحَدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَمَا لَا اَعْلَمُ بِهِ وَتُبتُ عَنْهُ فَاقُولُ اللَّهُ اللَّهُ اِللَّا اللَّهُ وَحَدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ لَمُا لَا اللَّهُ وَحَدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَاللَّهُ وَحَدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَاللَّهُ وَحَدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَاللَّهُ وَحَدَهُ لاَ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَالل